

جُمله حقوُ ق محفوظ بين

لتُ بِيُّ أَوْلِي إِلَيْهُ مِنْ يُنْ أَوْلِي إِلَيْهُ مِنْ يُنْ أَنْهُ برط حکراینی جان سی میکنی کایاس ہے امتخان جزئهٔ ایمان می وه پاس ہے مولّفه صاحبزاده مطفضاصا وبشمى حاكمي متنوط بتغريبرات

N27014

سوائح عمرى حضرت سول رجم اللهم مسلمانول فيحضور مادى إسلام على الصلاة والسلام كى سوائخمريال كثرت س برُضى بهؤگى -مگرىيسو انحمرى حوكه الوالمعانى جناب مولينامولوي ناج الدين ناج محبروى ، نقشبندى اخبار سنظر لاسور نصحال ہى مين تصنيف فرمانی سيئے تمام سوانحمرلول سے صديدرنگ مين انكهي مي -اكرآ ياس سوانحه تي كامطالعهمين كيانو آج بي خطالكه كمنگوا ليراس باكت بين جنائي ل ريم كي يدائي كيا تي سط خير ما تنام عالا درج بن قيمت ديل سيرة الفاروق سرة والصديق بينى سوانحىمرى عمرفاروق رضاكي عمركة تا يعنى والمحمري صديق اكبرط وإس مين جناب زندكى كيصالات كيعلاوه شيعول اعتراضا صدبق اكبرخ كے تمام الات بكھنے كے علاق ميو كاعتراضات كيجواب محقيمين ١٠ کے جاب بھی تخررییں قیمت ۲ سوانحعمى حضرعلى بعنی حضرت عثمان رخ کی زندگی کے تما سوانحعمري حضرت على كرم الشدوجهة ابن ابي طالب نهايت خوشحظ اورعده كاغذبر حالات مفضّل طور برورج مبن-تهيكرتنا رسيقيت صرف ١٠ كلال للغير محصه لذاك هالت مدخربدار

#### المنتالة التحيير التحييل

# غض المعنسو محمى عازى علم لتبن بهدر

خَدُدُهُ وَنُصِرِیْ عَلَی دَسُولِهِ الْکُورِبِیْ عَلَی الهٖ وَاصْحَادِمِها جَمَعِبْنُ عَلَی الهٖ وَاصْحَادِمِها جَمَعِبْنُ عَلَی الهِ وَاصْحَادِمِهِ الدِین کی یادمیں کھی اس کتاب کے پیٹے سے معلوم ہو جائے گاکہ یہ عِلَم الدِین کی یادمیں کھی اور دوستوں کے کوئی الدِین جے ۱۹ پریل موسول کے کوئی الدین بھے ۱۹ پریل موسول کے کوئی اللہ جائیا اور جے اب ہرایک جانتا اور بچانتا اور بچانتا اور بھا کوئی اُسے فازی کہدکر کیارتا ہے ۱۹ وئی شہرید کہتا ہے ۱۹ وئی انتظام رکھتا ہے ۔ کوئی انتظام رکھتا ہے ۔ کوئی پروائڈ شمیح رسالت خطاب دیتا ہے ۔ بیخ بیخ کی زبان پراس کا نام ہے ۔ بیم سلم میں جاؤاسی کا جرچا جی سلم میں جاؤاسی کا جرچا جی گاؤں سے گزرو اسی کا ذکر بیسیوں قِصْحَ اِس کی یا دمیں جاؤاسی کا چرچا تعداد میں فوضت ہوگئے ۔ اس کی فیم قیم کی تصویریں لاکھوں مثنا قول کی بیٹ فیم خانہ بنیں ۔ اخبار وال میں کئی خبریں ، کئی مضمون ، کئی ظمیس اس کے متعلق سنا لئے خانہ بنیں اور لوگوں نے نشوق سے مطالعہ کیں ۔

علم آلدین کی انتی شہرت کیوں ہوئی ؛ علم الدین نے اتنا نام کیوں یا یا ؛ علم الدین اللہ میں الدین کی انتی شہرت کیوں ہوئی ؛ علم الدین کے مِشْق سے ؛ محر مصطفے احمد ایسا مجوب کیوں بنا ؛ جدر بر عشق صاوق سے ۔ کیس کے مِشْق سے ؛ محر مصطفے احمد محتبط حبیب کیریا بخوا حبر مہرد و مراصلے استُدعلیہ وسلم کے عِشْق سے سے معتبط حبیب کیریا بخوا حبر مہرد و مراصلے استُدعلیہ وسلم کے عِشْق سے سے وہ عِشْق جِس نے بے نواکو تاریخ قیصری دیا وہ عِشْق جِس نے بے نواکو تاریخ قیصری دیا

وه عِثْق جس وول كوابك لذت كول ملى سكول كيسا تظ كي عجب بنعم يستجول ملى وه كن كاعِشن ب جبيب كبريا كاعِشق وه نناه دوسرا كاعِشق مصطفط كاعِشق اسعین سے ہی علم سے معامین بنا عَثَّاق کے قلوب میرف کار کنٹنیوم کیں بنا" رحسرت اسى عشِق نے بال صبنى رخ كوسلمانول كاسروار بنايا - اسى عشِق نے زيد خبيبُ كانام وش كيا - اسى عشق في الويكرة كوصدين اكبركا خطاب دلايا راوراسي عشق مبين علم الدين كاعاشق بنايا-علم الدين مهارا رشته داريذ بحقاء دوست مذبحقا اصورت آشنا مذبحفا المجيح بجيني بحفاه مگراب سب کچھے ہے۔ جس کی حفاظتِ ناموس ویابس حُرمت کے لئے اُس نے اپنی جان قربان کی ہے۔ اُسکے ساتھ ہمیں تھی نبیتِ غلامی ہے ۔ من واو سر دوخواجه ناشانیم بندهٔ بارگاه سلطب الوسعن كى خرىدارى كے لئے جمال زليخاخذانے لے كرائى وہال الكي صيا سُوت كى انتلى كے كر بہنچ كنى - كەخرىداران لاست كے زمرہ ميں كنى توجائے - يہى حالت بهارى ہے معلم الدين نے حفظ ناموس حبيب خدا كے لئے اپنى حبان فيدا كردى جى دارمسلمالؤل رقيقتر، البير بشير، حيرت وغيره) نے عاشق رسول كي نستن كو مبانوالی سے لاہور لانے کے لئے جا نباز انتھد کیا مستقیع و ڈاکٹر سراقبال مولوی قصۇرى مىال عبدالعربز فلىفەشى علىلدين دغىرم نے اس معاملەمىن زبان قدم ب مكرم، فهرمجيتم، سالك محتشم نے حصول مقصد رور قلم خرج كردبا - الغرض سب في البين برنظار تصریحی نه ہوسکا۔ ہال آرز وضرور رہی کہ علم الدین کے چاہنے والول میں میرا بھی عارم و ۔ لہذا میں محیثیت موقف رہمی کرسکتا ہوں کہ علم آلدین کے کارنا مہ کی یا و

رس) علم الدین کے حالات اخبارات سے نیکل کرکتابی صورت بیں محفوظ ہوجائیں۔ رم) عاشقان رسول صلالٹ علیہ وسلم کے ذکر سے مجھے بھی ٹواج اصل ہو۔ و ما نوفیعی الابالٹید

هُ الْ فَضَا لَهِ اللّهِ عَلَى مَن وطن رَنْهُ بِيرِالِ نُواسَّهُ البِرِ مِعْ اللّهِ وعالم ثناه صاحب گيرار وريبر عظم صابره بِير مُحَوَّارِنْهُ وعالم ثناه صاحب گيرار وريبر عظم صيبالبه

متع الله السلمين بطول حياته

(۲۰ شبان مسلمه

### مسلمانول کے دِل میں حضورعلیہ اللہ کی اس فروظمت کیون ہو ؟

مسلمانول كاعفيده ہے كەخداوندنغالے نے سب سے پہلے نورمحدى عليه اففال لنجينه والتلام بييداكيا اور بيرح كجهريبيا مؤااس كؤرس مؤا سه ہؤاروشن عرب نورنبی سے فلاطول بن كيم يخض غبى سے ضیا، اس نور سے پائی جہاں کے عجم نے جبین نے ہندوستال نے منوار نؤر احت بین سارے جیکتے ہیں جوسُورج جاند تا ہے محدیہی سے بیالوح وشل میں محرّبی سے وہ تم ادر ہم ہیں زمین واسمال سیدااسی سے ہے راز کئن فیکال بیدا اُسی سے ہماری عزت وظمت ہے اس سے ہماری ان اور شوکت ہم اس سے ہمارا دین اورایاں ہے اُس سے ہماراصدق اورایقاں ہواسسے

ہے، ت وہ مجبوب خدا و نور سرمد مخرب محرکہ ہے محمد (آئی)

ا بنے والدین اپنی اولا دا ورتام لوگول سے حضورعلیہ التلام کو محبوب ندر کھے، وہ ایماندار نہیں اور مذوق مصرف کے دل میں حضور کی ازواج مطهرا کی عظمت نہیں۔

حضرت مسترن اكبرم سے اوجھا گيا كه آپ كو ضداز باوه بيارا ہے بامحبوب خدا فرمایا محبوب ضدا - کیونکہ سم نے خد آکو اِنہی کے ذربعہ یا باہے - وہ آئے توجب الملا ورمذوہ ازل سے موجود تھا سے اقبال نے اس صنمون کو کیا ہی خوالا کیا ہے معنیٰ حرفم کنی فیسبیق اگر بنگری با دیدهٔ صدیق اگر قوتِ قلب و جرگرد د نبی از خدامحسبوب تر گرد د نبی الله تعالى فرما مّا بيد: - يَا يُهْمَا الَّذِينَ امَنُوْ الْاتَوْفَعُوْ ا اَصُوَ الْسَكُمُ فَوْقَ صَوْتَ النِّبِي وَكَا يَجْهَرُوْالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَخْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَ النُّنُّهُ لَا نَشْعُرُونَ بِينَ ١١س آيت مين حكم ب كنبى كم صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت زم اواز میں بات کروورنہ منا سے عل ضالِعُ ہوجائیں گے۔ یہ اسی ارشا د کا اٹر تھا گہ حضور کی مجلس سکوت و فار کا مظہر ہوتی تھتی ۔اب تک مسلمان حضور جرات البنی کے روضہ منوّرہ کے پاس بھی اِسی از كوملحوظ ركھتے ہیں ۔حجاز میں حب دومسلمان بآ واز بلند حجاکڑتے ہوں اورتبیبراصلّا علا محد كبه وت تووه فوراً خاموش بوجاتے ہيں -

قرآن شراب پاره ۵ رکوع بر میں ارشا و بوتا ہے کہ فکا وَرقِبات لاَ بُونُمِنُون کَ حَتَّی بُعُکِلِمْنُول کَ فِی بُمُ الْبُعُهُمُ شُمَّ لَا یَجِب کُوا فِی اَ نَفْسِهِمْ مَرَح وَجباً کَمُسلمان ایجاند ار نهین بوسکتے۔ جب تک ایسے تنازعات میں رسول الٹرکو حکم نہ بنالیں اور آپ کے فیصلہ کے سلمنے گرون سلیم خم نہ کرویں۔ مسلمانوں نے اِس پر کہاں تک عمل کیا۔ اِس ایک

واقعہ سے معلوم ہوسکتا ہے۔ ایک ہیو دی اور سلمان کاکوئی جھ گوائھا۔ مقت مخت حضور علبیدالسّلام کے سامنے بیش ہوا۔ آپ نے بیووی کے حق میں ڈگری دی۔
مسلمان کی ایمانداری کا بھانڈ ابھوٹ برطا۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے
پاس وہی مقدمہ لے کر آیا۔ کہ شاہد آپ جوش اسلامی میں سرشار مہونے کی وجہ
سے بیرے حق میں فیصلہ کریں ۔ یہودی نے عرض کیا حصنو رمیرے حق میں فیصلہ
فرط چکے ہیں ۔ عمر مزنے کہا۔ بھریے مؤس نہیں جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا۔ عظیرو
میں ابھی اس کا فیصلہ کئے و تیا ہوں۔ فراً اپنی نلوار کو حرکت دی اور اس منکر کا
مسرتن سے الگ تھا۔

جونہ ہوفیصلۂ پاک نبی سے رہنی فیصلہ جا ہیئے تلوار سے اسکاکرنا
اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جوال کی طمع میں کمد یاکہ تے ہیں کہ ہم نے برع محری کوندیں مانے بلکہ واج کے بابند ہیں ۔ آئیر مبارکہ منا المنظ کو التوسول فی نُدُونه و منا کھنے التوسول اللہ دیں ہی تھی دیا گیا ہے کہ جورسول اللہ دیں ہی کے ما خیا کی فیانت کی اللہ دیں ہی کے مادیوں اللہ دیں اللہ تعالی لے لوا ورجن سے وہ منع کریں اس سے باز رہو۔ ایک وورسری آئیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے من نُنظے التوسول اللہ صلاللہ فرماتا ہے من نُنظے التوسول اللہ صلاللہ عنی جی سے حضورہ کی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس سے حضورہ کی فرمان وعظمت کی اس سے حضورہ کی شان وعظمت کی اس سے حضورہ کی شان وعظمت کی اندازہ ہوسکتا ہے ہ

مسلمان گواعمال میں بہت کمزور ہو گئے ہیں اور اُن میں قرُون اُولیٰ کے باعل بینداروں کی سی حرارتِ وینی نہیں رہی مگررسول اللہ کی محبت انجی اُن کے باول بیں باقی ہے۔ جہال کوئی حضور علیہ اسلام کے خلاف مُنہ ہے ہے اوبانہ کلہ نکات ہے۔ وہ بے ناہا نہ ترط پ اُسطے میں اور جب تک اُس کا تدارک نہیں کر لیتے نکات ہے۔ وہ بے ناہا نہ ترط پ اُسطے میں اور جب تک اُس کا تدارک نہیں کر لیتے جین نہیں آتا۔ دوسرے مذاہب والے اس سے حیران اور متعجب ہوتے ہیں۔

اگروہ "اریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ جان لیں کے کہ مسلمان فیطر تا حضور نبوى علىبدالصاوة والسلام كي تعظيم وتحريم كرنة برجبورس سينج لاسلام ونتمينا جنبين ابل صربت ابنامنفندا منظيرا منظيم كتاب الصارم المسلول علا نناً وزرالرسيول المحركة بين حب من وه فرط ته بين و انّ جهاله حريبة الله تغايظ ورسول يبهته واحده وننون افدي الوسول نقيد افدى الله وسن عطأعه فغنداطاع الله لانك اكاسة لابيميلون سابينهم وبسين ربهم الآبواسطة الرسول لبين لاحد منهم طريق غيره وللا سيب سوزة رفند إقامك الله مفام نفسه في امرة ونهيد و اخباری و بیا منه فلا بجوز ان پفری بین الله و رسوله فی شی من عنه لا الاهوير 4 د منوجمه ) الله إوريسول كي حرمت كي تبينايك ہے۔جس نے حضورہ کو ایڈادی اُس نے گویا الٹید کو تکلیفٹ دی اورجس نے حضور کی اطاعت کی اُس نے اسٹر کی اطاعت کی کیونکہ امنت بلاوا سطۂ ریول اُس جیز کونہیں تہنج سکتی جوامشداور مبندول کے درمیان ہے بسوائے رسول للہ صلعم كے امت كيلية كوئي سبيل اور واسطد نهيں ہے سخفين الله اتفالي نے رسول التدصلے اللہ علمیہ وسلم کو اپنا قائم مقام کیا ہے شام اوا مرو لواہی س ا پنی خبرویین بین اور بهان میں -اور ان امور میں الشدا ور رسول م کے رمیان فرق كرنا عائية نهيس +

سیخ الاسلام بھرفرہاتے ہیں کہ رسول انٹرصلعم کو بھرا کینے والا مرتد سے
زیادہ مجرم ہے۔ اس جرم میں کوب بن انٹرت بیودی، ابن خطل د باوجود کعب
میں بہاہ لینے کے) ابی رافع البہودی، الوجب وغیرہ فتل کئے گئے۔حضور کی
عزت و توفیر سم برانٹر نے و ض کردی ہے۔ حضورہ کی مدح ، آپ کی تعظیم اور

محبت ایمان کے لئے لازم ہے کی نظیم اور ننا کا قیام دین کا قیام ہے رحفہ کی گفت ہو افغان ہیں گرستا خانہ کل مرکز ائی مرہ نے جائز نہیں ہے۔ اگر گستاخی کنٹ مو سندان ہو تو اس کے تو ہو کرنے باہی سوشئے قتل ساقط نہیں کہ جو کوئی حق ارتباکی موسئے قتل کرتے ہیں گہ جو کوئی حق ارتباکی کی موسئے اللہ علیہ الزرز کا ارتباد نقل کرتے ہیں گہ جو کوئی حق ارتباکی استعال کرے یا اسود (سباہ فام ) کہے تو وہ بھی برگوؤں میں شار ہوگا۔ اگر کوئی فوم میں نفظ استعال کرے یا اسود (سباہ فام ) کہے تو وہ بھی برگوؤں میں شار ہوگا۔ اگر کوئی فوم میں کوئی ذم کا پہلو نوکوں میں شار ہوگا۔ اگر کوئی استعال کرے یا اس کے قبل کرئے ہوئی جو الدمی کا اس کے سامنے دو آدمی الم کا تو حضاد کہ تھے اس کے کہا کہ کہ اُم تی ہولینی اُن بواہد ہوئی کا فتو ہے صادر اُن وضفور کھی تھے۔ اس بر امام مالک حمۃ اسٹر علیہ نے اس کے قتل کا فتو ہے صادر اُن وضفور کھی تھے۔ اس بر امام مالک حمۃ اسٹر علیہ نے اس کے قتل کا فتو ہے صادر اُن وضفور کھی تھے۔ اس بر امام مالک حمۃ اسٹر علیہ نے اس کے قتل کا فتو ہے صادر اُن وضفور کھی تھے۔ اس بر امام مالک حمۃ اسٹر علیہ نے اس کے قتل کا فتو ہے صادر اُن وضفور کھی تھے۔ اس بر امام مالک حمۃ اسٹر علیہ نے اس کے قتل کا فتو ہے صادر اُن والے بیان

موسائیول بینی ببود و نصار کے کرگریدہ نبیول کی نسبت کلمئر تو بین استعال کرے گاہملمان اس سے ضور اظار نفرت و بیزاری کریں گے ہ جمال شلمان کے لئے اپنے ہزرگان دین کا تحفظ ناموس ضروری ہے و وہاں ان کوسی جمی گلم ہے کہ وہ کہی غیر مذہب کے معبودوں کو گالی ندیں کیونکہ سرائیک کو اپنا مقتدا بیار امہونا ہے - ملاحظہ ہو آمیت لا تستوالد نین سیدھوت المخ بس ایک کو اپنا مقتدا بیار امہونا ہے - ملاحظہ ہو آمیت لا تستوالد نین سیدھوت المخ بس ای سلمان کہلانے والوں کو جواس امر میں بے احتیاط وارتع ہوئے ہیں ۔ سمجھ سے کام لینا جا ہے اور ملاحیال سننے کا موجب نہیں بننا جیا ہیئے ، وَمَا عَلَیْنَا اِلْاَ الْسَالَا عَلَیْنَا اِلْلَا الْسَالَا عَلَیْنَا اِلْلَا الْسَالَا عَلَیْ ہو

### حفرت مارت كارى

جب حضور علمیہ اِت الم کے جان شاروں کی تعداد مکہ منیں جالیس تک بہنج
گئی تو آپ حرم کعبہ میں آف رہین لائے اور اُلا الله وَ الله کا لغرہ الا بھے
مئی کر تمام مشرکین آپ رِ لاط بیٹے ہے ۔ آپ کے رہیب رابینی حضرت فد بیجہ منی کر تمام مشرکین آپ رِ لاط بیٹے ہیں ابی نالہ رہے ہے اور حضور کے سینہ سپری گئے کہ پہلے مثوبر سے بیلے ماری بی ابی نالہ رہے ہیں اور حضور کے سینہ سپری گئے وظموں کا جو وار بوتا اسے آپ ا پنے جہم رہا ہے بیتے جتی کہ منر بات کے سینہ سپری گئے کے خوال کا جو وار بوتا ورحضور اپر جان ان ارکر کے اسلام کے خریب کے حضور الار میلے اللہ عالمیہ وسلم نوش میں میں جو سے اور حضور الور میلے اللہ عالمیہ وسلم نوا ا

# حضرت الوكر صندان المحاسبة المح

حضور بعليب السلام إيك وفنه صديل اكتب رك سائقر حرم كعبر مين نازرة من تشريعيف ك كارجب أب كاريوه رب منها منها في الي عبطر الي الم يس حيا ورلىبېيڭ كرنهايت زوريت كيينجي رييسلوك د كليد كرجينه الوسخ عفنه كی طر جهيئة اورحننور كوأس كالمخدسة حجيزا اليا اوركها كدئمة إلى كوكن خطا برمارتي بوا سرف اس بركه وه كهته بين كه فدا أيك بها! يين كرعقب اورويجرمشركين حضوركو تحفيوزك صديق اكبيز كوجيب في سكيمًا اور زد و کوب کرنے کیجے اور آپ کواس قدر میٹی که آسید کا تفاع جیجہ ٹوج گیا۔ اور آپ پہوش بو كئے . (ناسخ النواریخ صدیده) بغمرما فيل سه رُووسرزمي بنواعابين كالصلح روكة جان عصديق كويباراده اجمئد بارتفا سفتیاں بیجیسیں این کارافتاکت کی ہار کے دل میں وہ شق احمد محتار بختا اس زو و کوب عد و ف کوبا اسکونیز بال بصمرتم لالدكول منطقك مساكلوالظا ماركروانست الخرابي بيش وه الثقياء عالب سياق سقلب بني افكارها

وسف كما وكهوروس موجود حب للارها

موض حبك بالو ويجهام بأغوش حبيب

وولتمنداور فناص الويجررة كي علاوه اوريغرب للمان يحقي يحقي بحق ويثق

محيركي وحبمن كبين نے ظلم وجور كاشخنة مشق بنائے ركھا جن میں سے كئي ایک نے ناقابل پر داشت مظالم کا نشکار ہوکر حیان حیال آفرین کے سپر دکردی سے جيستيرين است دروعيتن ہے ہے ﴾ كه عاشق حبال وہدور لندست في منته کمین نے ان عامنقان رسول نیل ملال رمزعاً رضا ور ان کے والد بائر خ اور والده منزيرة ومهيئينا الو فكيندن كبينية - زنريرة رفر انهار بيراه المحبيس رفا عاظين فهبيره فر اور حماب ابن الأرتف رخ كرعذ اب وبين كے الواع و افسا مركے طريقے اخت ببار كئے -كسى كو حلتى وصوب ميں لٹا كر جھاتى برستھ ركھ رہيتے - كہ تروی شد بدل سکے ۔ لوہا کرم کرسکہ اس سے بدل کو دا نفتے ا کوسکے حلاکرزمین يربيجها ديبة ورعاشقان رسول كواُ ن برجيت لنّا دسية - جِمَا تَى بريا وُل رَكْهَكُم كمصطبيع بهوجائے كەكروڭ مەلىس، يا دال ئىل رستى ۋال كرتھجونىتے اور نىپىتى موتی زمین پرننگا ما الثانے، اور سے کانٹوں والی ثنا نیبس ماسے نے اور کہتے۔ توہم كرواور إ درواحمد كانام لبنا حميور و وسيطلوم جبب بيانيش موجات - تو ظالم إن كوجهة وكريجات نه جيب وشي آنا تو بهرور و نام محده أحَد شروع الوقة الاستاعة

اے مقد است عدق تورہ ہا سے متد و بہتر شفیع محب رمال مند و بہتر شفیع محب رمال مند و بہتر شفیع محب رمال است فرد و است شفیع محب رمال است فرد و است و اس

بير الثفارة الص حدرت بال رما كي شعاق بيس جن كو أن كا بهوري آ قا دمول الشريسك الشرعلب وسلمركا ذكركرسني يزسحنت تكليفت دينا مخارحضرست بسدين اكبرط نے بيخنی دکھيد کرنفيليجت کی کرمجنت ول ميں رکھوا ور اِس کے اظهار سے توب کرو سالال رہ نے کہا ہوت است اسپیما، اب دل ہی واس میں یا وجوب . کیاکڑوں گا۔ مگربب عثیق زورکڑتا تو تھیروہی مستانہ نصرے ما بینے لگ عباستے ا ور کینے بیا صبیب الند ا آ کے عوثق توہ کا وشمن ہے میری رگ رگ میں پ سائے ہیں۔ یہاں تو مبر کی تنجالیش کہاں۔اب میری تو ہے تو سبے تو سبے میں حیات خلدے توہرئیس طریخ کرول - مجھے احد احد: احمد کامشا ندلعرہ ہی بھاتا ہے اور بی جی جا ہتا ہے کہ بدینہ جاری خدرای مبیرے سامنے رہیں رہبودی نے اگرچه کا نوشل کبیری شاخیس مار مار کرمیرست بدن کو جیلنی کر دیا ہے مگر کھے ہے وا نىيى مىرى جان اقبالمستدى كى معاوارى بن كنى ج حضرت ابو بجرنسدیق رمز عاشق رسول کو عنداب میں مبتلا دیکیھیناکسب گوارا کر كنة تخدرآب كامال لاوخدامين دفف عناميزآب فيرتب كورخطيروك حضرت بلال رنه كو آزاد كراو بإ - لينتبر ، زنيره ، نهيد بير، المحبين اورعام بن فهيره رخ كونجيي غلامي ست رياني و لا يي په الوجهيل نے والدۂ سمتيہ کو برجھي مار کر ملائے کردیا - اور اسی طرح والدعمّار تحبى شركيين كي افرميت سنتاحيال يرمذ جوستكيمه حضرت بسيبت روي كوسب مال و متاع تحوز کر تیجرت کرنی روحی مصفرت عمرین کے ول میں ان کی اس قدروج مختی که حبب آپ کومجوسی نے سی میں ارشی کیا تو آپ سے اپنی حکمہ اپنی کو ا ما ہم حراجہ میں مذارات ان باره جال نفاره ل ميں باريخ عورتنين كفتيع جن كومخالفين كى اذبتيس صابط

مستقیم سے شزاد ل نزگر سکیں اور وہ مرتے دم تک حق پر قائم رہیں۔ ان شام حان نثاران نبٹی کے حالات مولانا شیلی مرحوم نے بھی سیرست النبی میں میان کردیتے ہیں \*

معظی حضرت عنمان رخ الوق یا نبیش عیدین زیر اور معند من و قاص کو حضر علیه السام برایمان لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں و می گئیں، گھر بھول شبلی برخام مظالم ، بیر عبد الدام برای ایک لمان ایک برای و بیر سے طرح کی تکلیفیں و می گئیں، گھر کو بھی را وحق سے متر ارزل مذکر سکیں ۔ ایک نصرانی مورضی الشرعامی بھی کہا ہے۔ "عیدا فی ایس کو یا ورکھیں آوا چھا ہو کہ محمد راصلی الشرعامی ہے۔ اگل میں کے ابتدائی بیروقوں میں تلامش کرنا ہے فائیدہ ہے ۔ جب عیدے کو مورضی نیر ہے کے ابتدائی بیروقوں میں تلامش کرنا ہے فائیدہ ہے ۔ جب عیدے کو موران ہیں بیرونوں میں قائدہ کی بیرونوں میں قائدہ کی بیرونوں میں خطارہ بینی جانا رہا اور ا پنے مقتدا کو موت کے بیرونہ کی اور ا پنے مقتدا کو موت کے بیرونہ کے بیرونا ہے مظام مینی ہوئیک اس کے محمد رفیان انشار علیہ وسلم ، کے بیرونا ہے مظام مینی ہوئیک گرد آگے اور آپ کے بیاؤ میں اپنی جانیں خطرہ بیں ڈال کرائی تول

ر ایالوجی گاذ فری سبکینس رحمار روسفیه ۱۹۱۵ بمطبوعتر ملی)

## وال فالح الحالم الفروق الم

حصنور وليبرات المم اور سحائم رام المسفه است وطن مالوت كوجيور وبا - مكر

مشركيين مكه كويدنجي كوالانز الوا-كه وه سينكافاول ميل ورسيني كربعي فلدا سسك واحد کی پرستش کریں ۔ وہ ڈیرطور سال نتیاری کوتے رہے۔ اور آخر درمشان ستے جھ كواكيب مبزار كي جميعت مصطيط ماني ردي ومنورسه حبان خارول كي تعملا صرف تین سونیره تقی حضرت الویکر صدیق به وفیره صاحبین مفیره تا اند تقريرين كبين محضور سنة حبب الضهارك طرون وتجيانتو أنهول لي كهالدخداكي مسم آپ فرمائیس تو ہم مندر میں اور پڑی سے میں ہے ہے کی قوم کی طرح میرینہ کہیںگئے كرآب اورآب كا فدا حاكر ارف سهم لوكساآب ك واجتف سه، إيس سه سامنے سے سیجھے سے لطاں کے ملحالیہ کرام کی تقریروں سے حضور کا جہرہ چىك أعضا - بدر كے مقام مرد دستين آئے سامنے قبائل كى ہوئيں ۔ بنی وہال ونور وظلمت اوركفرو إساماه مربيغجب منظريفاكه انني بروى وسيع دنبامين توحيد كي قيمت صرف جندها لؤل يرمنحصر كفي محضور لللبية الشلامدير محنت طيف وع كي عالت طاري عنى - دواز إلخه كليبلا كرفزما سف يق سه البي ترے فاص بنے ہے جند جوا حکام رہی ترب کاربند كرب تدبين سبات عكري نبين ان كواعدا كي كثرت وار سے فتح سے گرم کو تا دوست ہوتی ان کو دشمن کر حال کیست توروز حبسنراتك برصفانين سے گان کوئی عسب اورت گزیں اس بے قراری پر ہندگان خاص کو بیقت اگئی۔ حضریت الومکر مفر حننورسبے قرار سرمول الشرابیا وعدہ اپراکرسے گا۔ اور حضور کے غلام فتحیاب مول گے۔ بیمعرکہ انتیار وصان یا رسی کا سب سے بط امتظر کھا۔ دولوں فوجیں سا میں تولوگوں نے دیمیماکنودان کے جگر کے کرف تاوار کے ساسنے ہیں۔
حضرت الویکررہ کے بیٹے دجواب تک مسلمان نہیں ہوئے بھے امیدان جنگ میں
برف تو حضرت الویکررہ تلوار کھینچ کر نسکتے ۔عقبہ میدان میں آیا تو اُس کے فرزند
حضرت حذیقہ اس کے مقابلہ کو نسکتے ۔حضرت عمرہ کی تلوارہ امول کے خوک کے
رنگیین متی ۔الغرض جان نتا ران بنگ اس بے حبکری سے لائے کہ میدان بتائید
ایردی مسلما اول سے ہا مخدرہ اور شرکین ایک سُوچالیس کشتے اور ایسر جھوڑ کے
رفرار ہوگئے ہ

## غروة احدين صحائبكم كي فلكايان

وكفائي وه قابل ذكرم،

حضرت مصعب بن عمير علم بروار نبي صلعم ايج حضور سے صورت ميں متاہيے كے شہيد ہونے برغل فيج كيا كر حفتور في شهادت بانى - اس آواز سے عام برح اسی جیا گئی اور برطے برطے دلیروں کے باؤل ا کھوٹے کئے رحصور کے تقربین خاص حصرت الويكرصدين رخ، على مرضى اسعير بن وقاص ، زبر يربي بن العوام الودها طلحدن وغيره حضور بيس وشمنول كي حملول كورهكتي ب كفار نے كمارك اِن مشى تجرفبان نتاروں كاخاتمہ كردينا كونسى بڑى بات ہے ۔ چنا تنجيانہول نے ان پر جان تو شملے مشروع کروسیائے۔ وَل کا وَل ابجوم کرکے برف صمّا کھا مگر جان نتاروں کی تلواروں سے یہ با ول پھرٹ کینٹ کررہ جا تا کھا ۔ ایک فیسہ زباده ہجوم ہؤا توحصورنے فرمایا۔ کون مجھ پرجان فیدا کرتا ہے! زیآ دین سکن پایج انصاری کے کراس ضرت کے اداکرنے کے لئے برط سے اور ایک ایک نے جاں بازی سے لاکر جانیں ف داکرویں ۔ زیآ دیے اس حالت میں جان دی کرمنه حصنور کے قدمول پر بھتا سے

> بحیہ ناز رفتہ باشد زجماں نیاز میندے کہ اوتیت عال رورن بسرش رسیرہ بارشی

عبدالله بن قمیتہ قریش کا مفہورز رہ پیش بهادر باھر مضور کے چہرہ مبادر باھر کر مفور کے چہرہ مبادک پر تاوار مار نے لگا تو ایک بی فی الم عمارہ سیند سپر ہوگئیں۔اور جنبیت کرعبد الله میت برائوار سے حملہ کیا جو زرہ پر کار گرمنہ ہؤا۔ اس حبان نثار خاتو ہے کندھ پرزخم سے خار بوظ گیا ۔حضور علیم السلام کے چیرہ بیں خود کی دوکڑیاں چہوکررہ گئیں جنہیں حضرت البوعبیدہ (فاتح سبت المقدس) نے ایپنے دانتول کے چیرہ کا لئے کی کوسیشش کی مگروانٹ اؤٹ گئے۔ جاروں طرف سے تلوارین ورانٹ اوٹ سے نکالے کے کوسیشش کی مگروانٹ اوٹ سے کاروں طرف سے تلوارین ور

تیربرس رہے تھے یہ ویکھ کرنیدا کاروں نے آپ کوصلفہ میں کے لیا ۔ ابود جائے تجهك كرميربن كئے -اب جوتيراتے تھے ان كى مبيطير آتے تھے طلح نے " تلواروں کو ہاتھ برر و کا ایک ایک ایک ایک کے کر کرمیا احضرت انس کے علی تی کھائی الوطلي في في وال مع حضور كري اوث كرايا اور خورسينه ير بيركها الم حضرت سعدرة رفائح ايران احضورك وامول جومفهور تبراندان يخفياس وأنت آپ کے پاس حاصر بھے ۔حضورا نے اپنا ترکت ان کے آگے ڈال دیااور فرمایا من يرمير عمال باب قربان انبرمالية ما وال حضور تابت قدم صحار بنکے سائھ بہا او کی جوتی پر حیاصہ کئے۔ دہمن بھی چرط صفے لگے تو مصارت عمر اور دیکر جان نتاران نبی نے سیخے برساکر انہیں ایس کر دیا - و تمنول کاسروارسانے کی بیماٹری پرچیٹہ صکر لیکا را- بیمال محرّبیں! حفور کے عكم دياكوني جواب مزوے- بھريكارا الومكريز بيس - بھر بجبى جواب مذملا - بھيركہا عرفظ بیں۔ جب کچھ واز نہائی تو بکار کر اول سب ماسے گئے! حضرت عمر مضد دندکر سكے-بولے-اوڈٹمر جمسے لہم سب زندہ ہیں - اُدھر سے جمبل اور بُح ہی ابتوں ا كانام كاراك اورا دهرس الشراكبركا حضرت صفية كي بعاني اسدالله جفرت حموه وم شہید ہوئے۔ تو دشمنول نے ان کی لاسٹس کو جورنگ کردیا۔ ہیں نے ا بينے بھانی کے بارہ بارہ میم کامشا مرہ کیا تو کھیے لوحہ زاری نہ کی صرف إِنّا لِلنَّهِ وَ ا تا السير راجعون كهد كرحيب بهورنهي ٠٠ انصارمیں سے ایک دیندارخا تون کا بھائی، بآب ا دیر وہر مار اگیاس نے سلامت ببن إجواب مِلاً إلى المحمد تشريخير ببن پوچی سرار کو برطاصی اور زبارت کرکے اولی سے دیرار کو برطاصی اور زبارت کرکے اولی سے دیرار کو برطاصی اور زبارت کرکے اولی سے دیری ترمی سرتے ہوئے کیا جیر بہر ہم تفقه مختصراس دفعهمي وشمن استفارا دؤبدس ناكام ره كرمكه كوواليس لوٹے ۔ فدایان محمد نے دنیا پر ثابت کردیا کہ حب تک اُن کے حبیم میں جان ہے وه رسول التسلعم ريقربان مونے كو مروقت حاضر بين -مكرس حبان نثاران محدّ حضرت زيرم اورضبيث رسول الشركے دو سيخ عاشق مشركيين كمه كي قب رمين بس جو وصوكه سے مكر اے آئے ميں -اُن كے قتل كے لئے ایک وقت مقركیا جاتا ہے۔ رؤسا ئے مكہ تمانا و يھنے كے لئے آتے بیں مظلوموں سے دیجھا حاتا ہے کہ بتا ؤئتمیں کس طرح قتل کریں ۔ آب جواب ویتے بیں کرجب اسلام کے لئے قتل ہورہے بیں تو ہمیں اس کی روا نہیں كركس ببلورنتل كئے حائيں۔ يہ جو كھے ہے خدائے محد صلے الشرعليہ وسلم كے العے ہے۔ اگروہ جاہے گا تو بہائے جمع کے بارہ یارہ ٹکولوں پربرکت ناز ل کھ بالقل سے يملے نازير اللہ لينے دو۔ جنا سخير وه نماز سے جار فارغ ہوجاتے ہیں نا کہ وشمن بر ہمجھیں کے موت میں توقف ڈالنے کے سلتے نما ز کوطول دے وسن ان کے قتل کے لئے نیز ہ ٹراروں کو مامگور کر دیتے ہیں کہ ان کے چركول سے ترفیا ترفیا كرمارو -ایك ظالم نیزه سے ان كا جگر جھید ڈالتا ہے ـ اورلوجیتا ہے کہ بہج کہنااس دقت نوئم ول میں کہتے ہوگے کر میصیب سمیس محمّد كى وجب الى جد الس وقت أسيقتل موناجا بيني مقاتا كدمتماري بن اليجاتي عاشفان محد لجالے - فعالی سم ہم تو ریجی لیے ندنہیں کرتے کہ ہماری عبان بچانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ایک کا نے کی الكبيحي تضييب الغاثغ بالناما فتكال بالمكان ممدى كوبرشت عدالول مست تنهبيدكر دياجا

بناكردندخوست سيم بخاك وخون غلطيدن خدارهمت كسن دايرعانتقان باكطينت را عدارهمت مست مست مايرعانتقان بالطينت را

علم الربن جسب عاشق علم البربن جسب عاشق عشق رسوا کی قربان گاہر

حبباس اسلام کے شیا کوتفتل کی طوالے کھون دفعر بہا کا تمانشہ دیکھنے ہے کھون اولیں کے نور کی بارش بھی سنبر ما ولوں کی تیبر گی نے برکے واغ اور جبکا برت بہلے اگر صلا دخاک خوں برت یا بوقت فریح اس طرح ڈمبرائے بریمرک جا اور تیراسر پا اس محکول کے

(طفرعلنحال)

عاشقان رسول كي عقيد سي فيمر يحيى ترموا

مستسية مين حب حضور عليه السلام الينے حودہ موجان نثاروں کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکی منظمہ کو روانہ ہوئے توہم تنا مے حاربیتیہ دیکہ ہے ایک منزل امكيول كى طرف سے عوق وہن مسعود گفتاً كرنے كے لئے حاضر ہؤا راس نے ووران گفتگویس کیا کہ محدم! کرلطانی کا اُرخ بدلا تو منہارے ساتھ سے جو بھیرط ہے گرد کی طرح اُڑھا نے گی معضرت الو مکررہ کو اس برگانی پر برط اغضہ آیا۔ آنے نهایت سخنت الفاظ میں اس نے خطاب کیاا ورکہا کہ کیاالی مکہ نے بدر، احد، اور احزاب كيم مركول ميں نهيس و مجهد ليا كه عاشقان رسول كو كو بي طباقت جاد هُ وفاست منحرون كرسكتي ہے! حب ہم نيبن سُو ﴿ مصلحے أو قيمن بها را مجھ مذبكا وُسكا كياب جوده مُوكو وه شكست ومع سكتاب ؛ بيجماعت فراكي تائيان هجركي دعا سے عرب نورہا ایک مٹ دیا کے گوشہ کوشیس باطل کوسٹر کول کرکے جی کا ڈیکھ بجانے والی ہے۔ بیخبال خام دل سے نیکال دے کہم محدد صلے اللہ علیہ وسلم کو جمور کر طام مانیں کے م بوه تا کمعت حال و در تن توال بیاریم شمنسیر بر و شمنال عوده حضور عليبه استلام سے بے سکتفانہ گفتگو کررہا کھا اور جیسا کہ عرب کا قاعامة كالمسيمة كافريحكم إينا بالتوحضوركي ركبيش مبارك كوليكايا مغيره بن شابيبه حضول كي يتيجه بتغييار لكان كه كه المرات منه وواس جرأت كوكوالانه كرسك اوا لینی میں اسے نلوارے قلم کروروں گا۔

صحابدرخ كاحضورعلى الصلوة والسلام سع برجرت الجكر منظرعف دت عروه الصديوُ بْزْسِهُ الوراس نے فریش سے حاکر حوکھیے کہا ، و صحابۂ کام کے مخالف مو حلاصيدى كي الم سي مجى ب افتيالانك كربران كافتراكيا ہے۔ ازال سركعب جال نثاران او كهن آمنچه ديدم زياران او ندييم زنک و بدآل ويار ورابران وور وم و ور زنگهار بسائدرنقش بايش جسيين كدوارندياس سند بتودينين مخدر انداز وآسید دین برال ب خول می کنند انجمن كمريرندآل آب و مالندرو وزال آب تازه كنت دا برو كذيفش اوياك يجحس كهنزان وكرسركرا البني ازمهتسرال برآب وضوئش نزائ كنند كخوام ندسر فائ خودلب كنند " یعنی میں نے قبصر وکسری اور خاشی کے دربار دیکھے ہیں ۔ یعقبدت اور دارفتگی کهبین نهیس دلیجی - محدر صلے اللہ علیہ وسلم) مابت کرتے ہیں ۔ توسٹاما حصاحاتا ہے۔ کوئی شخص ان کی طرف نظر تعبر کرشس ڈیکھ سکتا۔ وہ وعنو کرتے ہیں تو یانی چراڑنا ہے اس سر خلقات نؤسٹ ہواتی ہے۔ بلغم یا محتوک گرتا ہے۔ تو عقتيدت كيش إلحفول المخد لبيت اورجيره اوربا كقول بين مل ليتي بين - برطي براسے اوک کمپنول کی طرح اس کی جو تبال جمار نے بہیں " عاشقال سوول

مسلمان کی سب سے گراں مایہ مناع حیات مجست رسول ہے۔ اورجس شخص کا دائن اس متاع سے خالی ہے۔ اُس کا دعو انے اسلام وا کا ل انقائے ہے دائیں کا دعو انے اسلام وا کا ل انقائے ہے دلیل ہے۔ خالق حبل وعلا کا ارشاد ہے کہ مومن وہی ہے۔ جو محد صلط لشد علیہ وسلم کو اپنی حیان سے ، اپنے مال سے ،اپنی اولاد سے،اور اپنے والدین عاشون سے عزیر شمجھتنا ہوں سورہ احزاب رکوع اول ) چونکہ ہے کتاب علم الدین عاشون رسول کے حالات بڑتی ہے۔ اس لئے سابقہ ہی اُس سے سابق چند اور فالم بان محمد مصطفط صلے الشرعلیہ وسلم کا ذکر گورون نہ ہوگا ہ

محرّب كمالية حرّب

کتب احادیث میں ورئیر میں مروی ہے کہ ایک شخص نے جے حصور کی فدمت میں عرف است قدری صفات سے بے انتہا مجتبت تھی۔ ایک دن حضور ہی فدمت میں عرف کیا کہ حضور کی فدمت میں عرف کیا کہ حضور کی محبت کے موامیرے اعمال میں کوئی ایساعمل نہیں جے بیل پنا ذرایہ تابت شفقت وزمایا :۔ کوئٹ مُعَ مَنْ اردایہ تابت شفقت وزمایا :۔ کوئٹ مُعَ مَنْ احد بیا تھے درہو گے جس سے مہیں مجتب ہے ،

مدریق رضی الشرعند کوساتھ لے کرمکہ سے کل جاتے ہیں۔ م مفورجنگ احد میں صفول کے درمیان کھو حضرت طلافيكي فيداك رى ابين معركة حبال وقتال كرم ي - تيرول کی پاریش مبورسی ہے ۔ اس حالت میں حصرت طلحہ رضی انٹدیجنہ آ کے برط صنے ہیں۔ ا وراہیٹے دولؤں ہا تفول کو حضور سے سرالؤر اور بسے مبارک کی سیر بنا دیتے ہیں۔ ستر تیر آپ کے ہاستھوں میں میوست ہوتے ہیں۔ کیکن خمستان عیشق رسول کا یہ نبرعکش اپنی حگہ سے ایک اپنج آگے بہتھیے نہیں ہوتا۔ ر فن محضولا كاليصحابي نابينا عقد أن كي بوك ہے اوب ہوی کا ك التحوم بيود مين مسطقى حبل كي نبيت خدا تعاليا كالشاوي كَتَعِدُتَ أَسْدُ النَّاسِ عِدَا وَقُ رِلَّذِينَ ا صَنُوا لِيُهُوْدَ (رَحِم المحود مسلمالوں کے برتزین وتمن میں ، يه سيوديه ابني أس فطرت كامظامره وقناً فوقتاً ليض شوسر كي غليبت ميس كرتي ريتي عقى تبل كا ذكراس آبيه كرميد مين مؤا-ايك ون شومبر ذرا دير يسے گھر مپنجا ، بيوى في سبب او حيا أس في كها كريس حصوره كي خدرست ميں مبطيا مفا - بيوى بيلے ہي ىمبىرى بىبىلىيى ئىنى يەھنىوركى شان مىس كونى گىستنا خانەكلىمەاس كى زبان <u>سىن</u>چل گىيا -منو سرجوعاشق رسول تھا اُن کلمات کے سننے کی ٹاپ نہ لاسکا ۔ اُس نے بیری کو بحیطا خنیم ان سے نکان عقل مسلحت کوش نے کہاکہ بوی کے مرجائے سے تشاری تمام راد سناسلب ہو دیائے گی۔ کمیس بچو ل کاکونی نیٹرال مذہب کی عیشق جنو الحبیب شومرنے تمام واقعہ ہے کم و کاست بیان کردیا اور کہاکہ تقتولہ نے میرے نازک ترین

حذيات كومشقبل كبااورمين فياسى صالب أنتفعال مين أسيفتل كروبا سنجيد طبقه کے بیو دلوں نے تمام واقعین کرفائل کو ہے گناہ کھیرایا اور میشب رار دیا۔ کہ اگر کو ای شخص کمبری کے ہا دلمی و بیٹیوا کے حق میں کستاخی کرسکے اس کے ندیبی حتیا کو تھیں لگا نے اور وہ تعنص اُسے تال کردے تو وہ کستانج انسان خود ا سنے مهودي ومن كي مالكن كالترافيض الترن بهودي جصة قرآن بين كالبزين وتمن مخياء بينخص قرابش مكه كوحنسور كفتل بريخريص دلانا نفاء اور إن كى سرطرح مددكة المقارجب اس كى اس خباشت كا جرها بهونے لكا توحفيراً کے غلاموں میں سے ایک شخص مسلمہ نامی نیمشنعل جوکر اُست فتل کردیا ۔ نقار حضور کے سامنے بینن ہوا ۔ فحمد بن سلمہ نے اعتراب جرمرکیا اوران تعاملة متعال انگير كارروائيول كولينصيل بيان كياجوكعب بن است و كارون كي طوف ست عمل مي المئى تقيس. ذمه دار ببود نے حب واقعه سُنا تواُنهول نے مقتول کی حمایت کرنے کے بوائے اُس کے فعال رِنفزین مجبی جو اُس کے فتل کاموجب مہنے تھے اور قامل کوائس کے والہانہ عقبیدت کی وجہ سے مجنون کئے بہاکتفا کی ﴿ حضور کے کیسی صحافی نے ایک الیے جمع میں جمال و وسرے مذاہب کے پیرو بھی موجہ و تھے جاریئر عیشق و محبت سے بے ختنیاں ہو کر کہد ویا کہ حضور نام انبیار سے اضل میں -اس کے جواب میں ایک بہو دی نے کہا کہ حضرت ہو فضل الرسل بیں صحابی شتعل ہؤا اور اُس نے بہودی کے مُنہ پر ایک متقبیرہ حشيم فاني كي اور وزماما للانفضلوبي بين الاسبياء حضور كے إسل رشاد ك

مطلب بیر مقاکه جمال دورسرے ندام ب کے لوگ موجود ہول وہاں میری مدح و نناا بسے الفاظ میں نذکروس سے اُن کے جذبات تعلی ہوں ، اس ہمزی واقعہ سے اس رواداری اور سالمت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ جس کی تعلیم جن ڈرنے اپنے حلقہ گوٹوں کو دی ہے۔ اور جس پر ہم میں سلمہ کا ہمیں شدعمل رہا ہے ، از میزدار)

# المعاشق مول في ارزو



والمرابين فالمائي في

لاہور النیش سے الرکرو ہی وروازہ سکے اندرو اس مجسطے۔ سیدستے ھے آ ہے ۔سائے نواٹ زیرفان مروم کی نہاہت خوبجوریت مسجد سیلے کی جو شامبنشاو غازى شابهمان كيهمدمين لعني علمرالدين كي شهرا دسته سته تمين ع جارسال ميلي مهن ليصين بني متنى اور علم الدين نے امر كاطرح البين كا لورى أب تاب قائم و درختنده ب - قبله كي سميت سيرب عيف ماية تشميري بإزار كے شروع بي ميں بائيں طرب الك باز ان خطف كا جسے باز ار تيرابيال كنتيب اس ميں چلتے جلتے سرمان والا بازار آجا ہے گا۔ جب كافارسى نام بإزار مست وشال ك المجتل توب نام نو وكوسفندر كهره بحراون) کی مروزونٹی کی وجہ سے شہوری اگر اسے علمہ الدین کے مدیزتی سے اسے انسالوں کی طرف منسوب کرویا ہے۔ یہ بالا سنرة النا است اس

د اخل کیامگر و ه کیجه بند مرفعها محیر بازار نوهر بال اندرون اکبری وروازه میں با با کالا کے پاس سبطها یا مگر مجیجه بربا هد در مکار بازار سروزوشان کے صفر بی کنارے پر شمالی حائب شہید موصوف کا موجو وہ مرکان ہے۔ لاجمال وہ بیدا مبتوا مخا ۔ وہ

مكان سامنے جنوب كى طریہ ) سے این مكانے است كەسىر نبران اللح دست علی الدیشد آل سرو خرا مال لیموست جلئے آمدیشد آل سرو خرا مال لیموست

مینی و ه مکان ہے جس میں و ه ۱ ابریل موجول پر تک رہا اور کھیں بھیر پیم رہے شق محمد مد صلے مند دندید وسلم مکرطاکیا اور شعما و ت باکراس گھر کا کیا ، محلہ کا نہیں میں بلکہ شعبر کھیر کا نامہ روشن کر کیا سیسے

> يارسول الله كدكر گفت يخد بخلا جريال تن سب بهاديون مخ يخي دوج الدان ال

ہوتی ہے پوشنے الاسلام امام ابن تمریر نے لعنت کے خلاف فنو کے فینے ہوئے لتحمى ب اوروه بيرے كه الك تنخص شراب بيتا مقا اور باربار ٓ اسخطرت صلى الند علىبير سلم كے پاس كيل آتا تھا - بہال تک كيجب كئی و فعہ آ جيكا تو ايک شخص نے کیا-اس برضائی تعنت باربار سکوفا جاتا ہے۔ اور با زمنیں آتا حضور على السلام في من أنوفر ما يا " خبرواد! است لعنت مذكرو كيونكه بدالتراور أسك رسول سے محبت رفعتا بنے ال

اس من البيت الواكه ربهول الشد صلى الله عليه وسلم كي مجتب كيوالسي عميت ہے جوابل ول کے فلور پایس مقام کرتی ہے۔ اور ظا ہرواری کو نہیں لو چھتی۔ موللناروم فرمائي سه من زصاحبدل كنم در توظف منتقش سحبده وابتارزر جتجوك الإدل الجزامشتي تودل فودا حودل بعداستي سبروار اندر الونجرت مج اینجنین و ل ریزه یا را دِل مگو ردین کی نغش کو ناہور لانے کے لئے جن لوجوالول اقبیقتر و حیرت وفیرہ) نے

لى وه جمي عابروزا برتو نذ محقے - سكر كوسيشش كرك سلمانول كى لاج ركد صاحب، لصرور عقر ـ

مبال علم الدين مسكه والدماجد كااسم كرا مي سنزي طالعمند مب ميكوچه چا بك سواران منصل بازار مبريان والامين مقيم بين مغربي آدمي بين - مكر

ا خاندان شراهنیه اور شرانا ہے وان کے احداد میں سے مجانی لهنام نگولعبد إشا بغندا وجها فكير مشرون السلام بوسة جن كا مرارينام ما ما لهنوموض بعدم ایس متروی سے ایا کے ایک بنتے کی اولا دکھی وہیں ہے ۔ دوسرے بیٹے برخرر والرسنة والدستهم لوال ملتهابين وسطالعمتند ولدعبدآلرحيم ولدجوآما ولد برخورور والدوار ومراشراه المستنظ ولدسرخور والرمكويا علم الدين ساحات 一大さんとうというこう علمالتین کی براوری کامینید سخاری ہے میلیوک اسی محلّدرسروروشان) ين سين إلى ورفي ورادى كالمايس ٠ ذي قدرة كالسارة مطابق م ومبي<u>ن واليوع كوبروز جمعات علم الدين</u> Lange han good of يه اس سال کا اخبر رفا احبر سال کو جبرگرانی سرسی زیوگنی فیمت رکخ للى الله الله الميرا صاحب قادياني على ليه عظه عازى سلطان الميد نے ترکوں کو بارلیمنظری حکومت عطاکی تھی۔ مرمندمنوں میں حجآز رملوے کا ا جرار مبوّا انتها - البران مبل شاہ وربعایا کے مابین جبک مبو فی رہی تھی ۔ افغالت مين باون هسيب الله نياس الونعليم باري كياتقا - مراكن مين فرانسيبيو المنحا ومجمنا يراائنا وبنكاليول في بارى سے نقصان جان كرنے وروشت معسلانے کی ابتدا کی تقی اور مکت کی گرفتاری عمل میں آئی تھی ہ علمه الدين كي والدين يت قبل طالعمند كي بال الك اورايط كالجعي موجود

عازي المالية في المالية

ازج نوارائش برم جہاب ان نور ہے جس فررائش برم جہاب مرخت دورہے اے فدائے مقطفے اور تراب مرخفورہ ہے تذکروں میں بند درکر قیصر و فعفورہ ہے نام ہونت البیمین شاق کامشہورہ ہے گوکہ نیزی کوت سینوں کے لئے ناسو ہے کوکہ نیزی کوت سینوں کے لئے ناسو ہے مفاطفے کی گودیں کس کا مرزمجورہ ہے مفاطفے کی گودیں کس کا مرزمجور ہے نازلین مقدر برست مهیرراولشی خاکبان مندسه انتابی بالانرسه تو نیری عان دی سے زنده برگیادین طال زنده بس کا غدی دنیایس سلاطین جبال اشناسه بجه بچه فیس و رفرا و سے تجھ کودی متن مخدسے حیات سرمدی بحد کودی متن مخدسے حیات سرمدی بحد کی درگار بحد کی برای می بخد برجمت بروردگار بوچھے بیل ت جبزات ایس بھی باریا

د ولت آزادی کی مختی علم دین کوشق نے مقل کے افغول تمصیق را دا جی مجبور ہے

# علم الدين في أندكي كا دوسرادو

بهی بهت دل آزار رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں اس کا لکھنے والآ آور تھا۔ جس کوافلہ آ نام کی جرأت رنہو ئی ۔ راجیال نے اِسے کے کرٹنا کیے کردیا۔ للبذا وہی نظروں سے کیا دلوں سے گرگیا۔

ایک شخص کے ول میں جذبات نفرت بیدا ہوئے۔ اُس نے اوجھا سا وار رکیا کہ شاید کتاب کا نافر سمجھ حالے گر حب کچھا اثر نہ ہؤا تو بھر ایک اور مراقی کی رکی حمیت میں جنبش ہیں ماہوئی۔ اُس کا اس کے سمجھ ہے قالو ہو کر راجیا ل ریڑا۔ گر اُکٹٹ اسا۔ کاش وہ اسس سے عبرت حاصل کر تا اور اعدان کر دیتا کہ میں نے فلطی اکٹٹ اسا۔ کاش وہ اب میں اظہار ندامت کرتا ہوں۔ گر حب تقدیر آتی ہے کھے مجھائی تنہیں ویتا۔ وہ اپنی مندر پر اطار ہا۔ اِس سے غیرت اللی جوش میں آئی اور اُس نے باز ارسر فروشان کے ایک عمولی لوگے کو جو سنجاری سے پختہ کار اور

اله إن كا عالبا" عدالعريز اور عد تعدا بحق ب جوسات اور وده سال كي قد بهكت - بيس :-

جن كالمحة نظر عجن كام رضرب لكاني من التات تف - كام كرنے كے لئے چُن لیا۔ وہ ایک معمولی لؤکٹ کرنے تھے ہی کے اربط ھا۔ راجیاں دو کا ن میں بیٹھا مفائن كے دوملارم ميمي پاكسس مخفے احبياكه شها دت استغالثہ سے ظاہرہے ، مگرکسی کوروکنے کی جرائت مزہونی ۔ اور وہ اِسے اُس کے ول میں ایک دفعہ کھونی كراوربر اطبینان مسامیر بررکه كريكل آيا - (ایک نے كما كه اس كی تاریخ اختی حق سیند باطل در سرے میں نے کہا۔ بیر کھیک نہیں کیونکہ اس میں وو کی کمی اور اول المحي يوس كوني الساكلمة نهيس كهناجا بيئے حب سے كوني برامنائے رجس نے کیا خمیرنہ اُ خالیا-اب الیبی باتواں سے کیا فائدہ ) اس کے کل جانے کے المدوّرون ك ورست بوسط و اور بحيراني في ر جر ال المان الما أوصرے بھا کے اور علم الدین کو سکولان نے کہتے ہیں اس کے جیرے کارنگ نورو تف مُحرب إست عنول كے ياس السنے اور اس نے اُس كى زرورونى الاحظىركى تو سمئے بخرُوہو کیا اور اولا کہ میں نے اپنے پیارے رسول صلی اسٹرعلیہ وسلم کار لے لیار کہتے ہیں۔ اُس کارنگ اس انداشہ سے زرد ہور ہا تفاکہ میں بھی ہیلوں کی طرح نا کام ہی شریا ہول مگرجب اس نے اپنی محنت بھیکا نے سکی دیکھی تو ہتاش بشاش ہوگیا۔ والشراعلم بالصّواب يهيں اس کاعيني مشاہد ہ نہيں مُرعلم الدين کا غيروم كك خوش وخره رسنا لنايت كرنا سه كدبير وابيت ورست موكى « ملزم كام طراويس صاحب الانتينل لوسط كمط ميجه طريط كى عدالت بير

استغاشه كى شهادت ہے كە قاتل جب دوكان ميں سمايا ووآدمي موجود تضربووا فعطي عيني شامربين اُن کے سامنے اس نے تملیکیا ۔مقتول نے حملہ روکا جس کی وجہ سیاس کے ہا بھنوں میں زخم بھی آئے۔ آخر کئی ضابوں کے بعدوہ اِسے مارگرانے میں کامیاب ہوگیا اور کام کر کمے بھاگ بکلا مگر تعافب کر کے اسے گرفتار کرلیا گیا ۔ سوال ہے سے کہ ہے لوگ اثنا کئے قتل میں کیوں نہ لوسلے اور کیوں نہ اِنہوں نے نثور وغوغا بلند كياناكة فالل موقع يريكوا جاتا - مجير جو يخيري بكواى كئى ہے - اُس كايسرالو ثا ہؤا ہے اس سے آومی فتل نہیں ہو سکتا۔اصل بات بیمعسادم ہوتی ہے کہ جب قائل آیاراجیال و و کان میں بیٹھا تھا۔ وہ بڑے اطبینان سے اس کا کامتمام كركے مبوا ہوگیا ۔ ملازموں نے آكر حود و كاندار كومفتول يا يا توحيّاتے ہوئے دورا الرائيك مسلمان كوسكيط كرقاتل بتادياحالانكداكرية قاتل بهوتا توبيه بهاك کرانار کلی کے گریرونق با زار میں شامل انبوہ کشیر ہوکرنے نکلنا ۔نہ یہ کہ غیراً با وطرف حاكر سكوا حاتا جس دو كاندار سے حيثري خريدنا بيان كيا جاتا ہے۔ وہ كمر و رنظب آدمی ہے۔اوسے کس طرح یا ورہ سکتا ہے کہ فلا نشکل وصورت کا ایک آدمی آیا تخاج حفيري خربيرك كيا مفدمه بالكل تابت نهيس للنداج صاصب كوجابي ك ملزمه کوری کروسے وغیرہ و تخیرہ لا مگر شب صاحب سنن جے نے ۲۴ مئی کورسزائے موت كاحكم سنا و با-اس تحكم ك فلات اي كورط مين عرص النوج النوج صاحبا بي مناه بي مارم كى وكالت كيكم طرقم فى والسلى بهزارول روبيد كربشكل آئے - لوگ توقع ركھتے كئے ب واد وكالت ويں كے اور البيدا بيسے البيت قالونی نكات كے دفتر كھول ك

کے آگے رکھ دیں گئے کہ بچ صاحبان کو حکم رئیت دینے کے بیوا اور کو بی حیارہ ہی مذر بے گراپ نے کوئی نئی بات مذکالی اور وہی باتیں دہراویں جومشرایم بنن میں بیان کرھکے تھے اورجن کوٹیپ صاحب نے قبوُل نہ کیا تھا۔ نیتبجہ یہ کیا ۔ کہ ابيل خارج كردياكيا اورجناح صاحب غربيب سلانول كابطى محنت سے كما ياہوا مرطر جناح کی کارگزاری مسان کوانوس را کدارمق در يس حبان نه تحقى توآيے مقدر مرکبول ليا؟ اگروافعي مقت دمه كم ور مقاتواس كى كمزور کو کیول د معرف نے سے فسشت از بام مذکبا۔ اور حب معلوم ہوگیا مقاکہ جج صاحبات حكم موت بحال ركعيس كے تو مناسب يہي تفاكه ہوٹل اور سقر كاخرج بے كرماق ميس نه لی حاتی مگرانسوس آیے ناوار قوم کو باظها را بنار تنکرینه کا موقع نه دیا عظارین جیسے جان بازوں کے کام ہرروز نہیں کرنے پرٹستے اور لاکھوں میں سے کہلی كى قېمت ہوتے ہیں۔ روپیہ تو ایک ڈھلتی جیاؤں ہے۔ آج ہے اور کانہیں نام کام سے ، ابٹار سے اور اخلاص سے ہوتا ہے ۔ زر اندوزی سے نہیں۔ كاش جار ك ليدرول مين إيثاركا مادة سيامو! الغرض جناح صاحب توبمبئي كوسدهارے اور عاشقان علم الدين نے سوحیا کدمرافغه کا انجبی ایک مرحله ماقی ہے اسے بھبی طے کرلینا جیا ہئے۔ جیٹانچیہ لندان کی برای ی کونسل میں ایل دایز کرنے کا النظام مبوك مكربورية يبن ماه لويتنحب ی سے سوئے چھوٹ کلالیعنی ہار النوبر کواپیل خارج کر دیا گیا ۔ لبذران دانشمند نے مشورہ دیا کہ اگر بعلم الدّین کو لا ہور میں جام م

ازى علم الدين بورسيم اوالى إلى الوروسية الوالى المالية المالية

توحکم متال سستر کھی ہے شاش! جمال ہوتا ہے نیورک حکر باش کہ آتا ہے نظر میڈ اش بٹائ کو اخم ہے ہے فال اور فرح باش کسی نے عبا کے عباری سے اوجیا مقام ایسے ہا ہا بیراگررہے سیجھے مرنے کا اپنے کیا نہیں تم ؟ شری اس سرخرونی سے عبال کی كهائهس مردغازى نے بيٹ ننگر سنواكرتا ہوں بيں لاِ د في ف اش مجھے ہے شوق ويدارِ محمت مرتكيكيوں ماش يس سنتا ہوں محمد كہدر ہے ہيں كوالدين خوش آئى وخوش باش سيمزده سن كے سيوں براحد كيا خوان نظر آؤں ہير كيون محكيد في طبيات محمد كو مرى آئكھول في يحكيو براے ہوكيوں جمال ميں شاخفاش لاه مواقعات ) مرح موجود جمال ميں شاخفاش لاه موقعات ) مرح موجود جمال ميں شاخفاش لاه موقعات )

435

کین نے جیل میں حبالہ علومیں سے کہا کیئن کے درت کافتھے ہی تو ملول نہیں ا بیٹن کے بولاوہ جانباز مرد فعیرت مند سبح کے کسیب ابول کد تُو عاشق کُول نہیں بی عزیز منہ ہوں جان مال سے جس کو ہرار دعوی کی ایمیب ان کرے قبول نہیں میول باک کی حُرمت میں جان سے میںا منہوا فئول جوابیت انو کچھے مارانہیں میری کو میں ہے میں ہے کہ بیاج جانبات

برطيوع رسياسي

المراكبين عابيط والمعالم والمعالم والمعالم المعالم الم انان ولن مي آكرايك كام رمينتا ہے مرجب وش الفشارة البيان ونباوى علائق اورعوم واقارب كاخيال أتاسه تواسيخمل وجيتانا پریشان زوتا ہے۔ ہم نے کئی قاتلول کے متعلق سیسنا ہے کہ انہوں نے کی أكرفتل كاازنكاب توكردياا وركجهدون بعدتهمي ايني فنبل براتزات يساسي يكرحب حكيموت سُنا توغش كماكر كررط الراس وقت كجي حوصلد نهابدا توميانسي يانيد والول كى كو كطوى مين حاكر توضرور بوسض وحواس كصوبيته مآكركوني حيكه والا انسان اس كو مخطرى من مجى باحوصلدر با توشختهٔ وار برجا في قدت فراسك ياؤل ضور لط كھڑكے اور وہ زرو رُ و ہوكر كرية الم علم الدين نے اس جيوني سى عمرس مى ماروات تقلال سے كام لياس كى شالين بولست كم ليس كى رہائى كا حكم سنناب اور كيدريه وا نهيس رتا- دل ين ري و عمر كو تخيير ويا ؟ خوشی اورمسترت ہے اس کا وزن بڑھتا جا "اہے۔ دوسو آ جھ و ان موالاست، اور جیلی دهیں رہتا ہے مگراس کے پائے انتقالال میں ایک ہمرکے لئے بھی جنبض نبيس تى مبكه جوكونى اس سطنے جاتا ہے اس سے بي كہتا ہے كه حوصالاً فا ر کھو۔ اگر مجھے سے ملنا جا ہتے ہوتو بحندہ بیٹانی ملو۔ اگر و نی صورت بناکر ملوکے تومیں مُنه مور الوں کا -انشرانشہ کس فدرصبرو نسبط ہے -رقبق القلسیه مامتا کی

عاشق و على كالشوق قرمهوى قابق احتارها ومورى عاشق احمار مختار حضرت موليت غرس وا تا کنج بخش علیار حمته کی تقریب پر جوصفر شریس که میں لام ور تشریف لائے اور علم الدين كي عبين رسول عليه الصالي ة والسلام كا حال مث نا تواب نے فرما ياكہ ول جاہتا ہے کہ اس بروائر تھے رسالت کے دیدار کوجاؤں اوراس کے قدم تُوم أول ، خوش فتمت ہے علم الدین جو تحفظ ناموس صبیب خدا کے لئے قربان ہوا جن کی شان میں بولینستار وصرح ارشاد باری تعالی بول تھ فرماتے ہیں ہے سيد وسرور محمث مراويعال مهتروبهت مشفيع مجرمال بالمروفت وزروش م سباست بيابت ميابت تيرابيرادب است باش نتيال ورين محسيفا كدتونوج تاني اي مصطفيا خفروقتي غوت سركت تيوي بمجوروح الفرمكن منها روى لاعنان محرسكال بر مدر تو بانك مي وارندسونے صدية أو سرکه ری تو وار د به ل گر و گردنش رامن شخم تو شاوشو برسسر کورین کوریما نبیم او شکر سدار دو زیرست وسیم يتى است سرسيمكى والعصبيب إطاعنان بدر بان كنول كي طرح يتر جاند ريجو نيخة بين مكروه تيرا كجه نهيس بكار سيخة -جوكوني نيرا بداندلية سركا اس کی اردان بین ماردان کا - جوتیری طوف سے اندھا ہوگا - بین اسے اوراند ہا الدول كا - اوروه ال زيركون كريح كما عكا- اورم الحكار

لعنى علم الدين كوعِشْق نے زندہ جا ويدكر ديا ہے ۔ وہ نهيں مرسحتا، وہ نهيس مرسحتا ا عن والمحمل مل ما المن المعالمة ایک روز مینیز ملاقات کی۔عاشق رسول نے کہا۔ اُتاد! میراول متنبی مِلنے كوجا بهتائخا - الحديث كيم أبني كئه - استناو تعجوات ياكه نهارسي ولي شن بى كالراب كە بىيى بىيى ول مىن خىسال آيا،كە ھايوللەين كا دىيدار كر آئيس چاہنچہ فررا شکٹ نے کرریل گاڑی برسوار ہوسط ا اور تھارے یاس بہنے گیا مطالہ نے کہا کہ سرے حب حال کوئی شعر کھے ہوں توسنا ڈے اُستاد نے جواب دیا۔ علم الدين! الكاروزيم سے بمتاري والده بلنے آئی - مامتاكي ماري كے بالحظنيا المنويكل آئے منے كما كه خبروار اجس كو مجھ سے روكر ملنا ہو وہ بنہ ملے علم لائن مترجانة ہو كەنتاء كى قىدرىقىق القلب ہوتے ہیں - اگر شعر مُناتے ہمے مير ا ول بے قالوہو کیا تو تم مجہے بھی نارا عن ہو گے۔ وہ شیرز ل نوجوان لولا۔ اُستادا ول كوخوب طرح قابومين ركھ كرسنا ؤ-اگرتم بھى رونے لگے توميس تم سے بھى مُنه بجيراول كامين في حب اس معامله بين ابني مال كالحاظ نهيس كيا - تو متمارا مجى نهيں كرست واتا وإميراول بالكل طبئن ہے -جو كھير ميں و كھيد رہا ہول اگر يم بهي ويكيم لو- أو بخداكم عملين شربهو وس يروانه حال بازم الأنارنسيت التم امن عاننق مستمراز وارندند لشم يول عاض كل ارم انفارسيت ريشه جول طالب ويرارص أاغيار حيفه دام وا مرتم ورسم الدار فارسم اسلطان حاكم رجاانتوني ويرج

المعانين مرست بول من ارسة رئائيس م حال بازير وانجومون نارس ورثانيس المالية باربول ي بنين كور في به جعاض كاراربول من فارت ورانبين المان والمراسية وشن كالمانية المانية على خراد موك يين مارسية رئانيس العالني لا يخد وسطيري وال مختيضي اسے امتادیس بڑی کے تابی سے اس ماعت کا انتظار کررہا ہول ۔کہ ير رسنه ندُهما سينام منهار لا في اورجان عمي بستى فاتى سے تيو في متمار لا متم ہی ہو کہ یار سے ملنے کے انتظار کی گھڑیاں کیسی شکل سے کنتی ہیں سے مين وسل كالرول في عورت الشطاعين منز هُولان أن كراد في الميشول من مين المرابعة المستان المرابعة الول المرابعة المرابعة المرابعة العالمان إلى المعالم في الداء تصفي لي كرنتين بها المحليف أزنيل ميس سنيواب ويا - صاحب إكيا كهته بور مجهم معلوم مه كدر لوي لنل الماسيل استطور موكئي سهدا متطارس كيول لكه جيوط اسم و مجمع جلدوال ويتاكره يتاكه خدامنخوا مند شبطان ميرے استقال ميں فرق مذفرال دے الحد أروه الجبي كريب الجان كومتزازل نبين كرسكام حبيب خدا صلح الطرعليبوهم لى بارته و عالى ميں بارجيمي سالے گا۔ جب روح فيد جبم مے آزاد ہو كى۔ ل

كرسامن يرتنع برشص م

علم دین! هستنگ دے نام اُتول میاں جان جو انی لوں وارباری سورین عادی : تیرے وصلے والاجپال کم .... نول مارباری میں خاری ؛ تیرے وصلے والاجپال کم .... نول مارباری جیہ ہوا گیکیا بوجھ محبتاں و اجراح صلے وارتے سرول اُنا رہا ای بیرطوا وُوں سے نئمنال واعلم وین نول کل نول تارباری

ورج چود صوی صدی و سے بویاروش نیراعِشق اوعا تبق حضور ہے آ حَجُوثًا وار دى بيزگ تے حَجُوشًا اى سُوق ال ساتھى منصور ہے آ سب وى اكتيال وديساكياس علمدين تول وزريا طور دے آ چنتن لهردى عرض در باراندر يهد كري مافرا دور دے آ لعنی اے علم دہین تو نے محد صلے اللہ علیہ وسلم کے نام ہر اپنی عبان اور جوانی کو قربان کردیا ہے۔ اے غازی تونے راجیال کے مار نے میں جس حوصلے کا تبوت دِیا ہے وہ لاکت محسین و آفسے میں ہے۔ تو نے حُب بنی کی جو ذہر داری قبول کی تھی اس سے توسُولی برجیا حکرسسبکدوش ہوگیا۔ تو نبی صلعم کے دشمنول كابير اغرق كركے تام قوم كويار لے أترار اے رسول الشرصلے الشرعليہ وسلم کے عانبتی احود ہویں صدی میں نیرا نام روش موگیا - اسے منصر ر کے ساتھی تو نے سخوق سے وار کی بینیک کا مجفو رلبا -اسے طور کے ذرّ ہے علم الدّین! توسب کا سرمند شیم بن کیا ۔حب تو در بایر ي ميں حاصر بو توعشق لمر ملے لئے بھی مفارش شفاعت كرنا۔ علم الدين بيراشعارس كريمت خوش بؤا الديمية ريح السع أستاد إمين ن شاعونىيىن مكريين نے ياتعرودون كے ہيں - سُن او - بيرى دينواست سے

54511

متھ یارہ انظف رقرآن آیا تال تھے مجھیا ادب اداب کرکے شالا ہتھ سرطے میں ابنول اہتھ لایا ہے بھیرای نگاہ کرکے شالا ہتھ سرطے میں دوستا آکھ داوال قدمی ڈیگا سائیں ولڑیا کرکے قسم ہے رب دی دوستا آکھ داوال قدمی ڈیگا سائیں ولڑیا کرکے بھیری جنا نے زہرہ سنتی دِ تَارْتَم بِ سَنّے ابنی سِنْفا کرکے بھیری جنا نے زہرہ سنتی دِ تَارْتَم بِ سَنّے ابنی سِنْفا کرکے

علَم دین کے خیالات کو عِنْتَی آہر نے لیوں بیان کیا ہے سے منتا بیاساں کے خیال اندر جا کے بھاگ وصال دی رات آئی طاقت نہیں ہُن کراں بیان مُونہوں جو جونظر مینوں کرا مات آئی کے بیاسیوں اُور دے چُرِشے سے برل ہمندی حمتانی ی برسات آئی وَوَر کے کیے بردگنے کیہا مبینوں تیرے یاس محدّدی فراست آئی لوکی کرن تو بین اُول گھوک سنول اُسطی جا کے تیری برات آئی علم الدین کھنگی اکھ سوجیدان سال اجیال والی یاد باست آئی علم الدین کھنگی اکھ سوجیدان سال اجیال والی یاد باست آئی

بیسے خرجین اول ملے نے جیمری کے لئی دِل وجہ نگی اور کھات میاں
د ان ہفتے دا دشمن اول ماریا جَربیرے نال بی بدی ذات میاں
و ملا ہویا حضورد ا کے بدلامسے نول بلی بجربیری برات میال
علم ذبین مجت دی بلی دولت و تی جان میں سمجھ ذکو تو میال
ہم نے اُستاد عِنْش لمرسے دِ جھاکہ کیا علم الدّین نے بیان کیا بھاکہ اِسے
خواب میں کماگیا کر دا جیال کا قِصّہ پاک کر دو۔ جیسا کرمت رجہ بالاانتھار مین ہر
کیا گیا ہے۔ اُستاد نے جواب دیا کہ مرحوم نے صربے الفاظ میں تونسیس بتایا۔ گر
بال اس کی باتوں سے اس قیم کا مضمون طرور مشرشے ہوتا تھا۔

. سر اکتونر کوجب علم الدین سے عزیز واصاب ملنے گئے۔ تو

مفرس موسلے سے ملاقات

اشہیں جیل والوں ہے معلوم ہوا کہ آج علم الدین بہت ہی خوش ہے ۔عربزول اشہیں جیل والوں ہے معلوم ہوا کہ آج علم الدین بہت ہی خوش ہے ۔عربزول کے حاکم الدین بہت ہی خوش ہوئے کہ مجھے حضرت ہوئے الدین الدین کے حالم میں نے وکاما کی تھی۔ کہ مجھے حضرت ہوئے الدین الدی

ك علم الدين كياجا بتضبو - مين في كها حضرت! آب كليم الله مبين رخدا سے دُعا كري كرمين نے اپنے والد كے حكم سے جوعدالت ميں جبراً جھوٹ بولاہے - كہ يس في الجيال كوفتل نهيس كيا- وه كناه معاف كروسية بينا سخير حضرت موسى نے مجھے وہ تی ری سے کہ نیراگناہ معاف کردیا گیا ہے میں اس برخوش برین منز وه گرجال فشانم واست کاین منوده آسائیش جان ماست عوروو و کوما فی مالنا تواس نے ہرایک کودودوگھونٹ پانی الا ریانی کا کھوااس کے یاس بر آمے میں برطارت تھا) اور والدہ سے کما۔ کنوب سير موكر پانى بى لے حب سب آب نوش كرچكے تو لوچھا متيں اس المنافرك المنجى مها كالتابي سران كها فالتابنجى مها علمالدين في كها جياليا اس سے خنی بہنچی ہے۔ خداکی شم میراکلیج بھی وابیا ہی سروہے ۔ ایس جو کوئی مجھےررونے گاوہ میرا وشمن ہوگا۔ جیل میں جو کو ٹی بخار وغیرہ سے بیما رہو تاعلم الدین اسے اپنے ہاتھ سے وو کھونٹ یانی بلا دیتا تو اسے تنفا ہو جاتی۔ اِسی وجہ سے سب جیل والے اُس کی عرب کرتے تھے۔ سال النائع برصافت ملاقات ماريد برماحب بعى

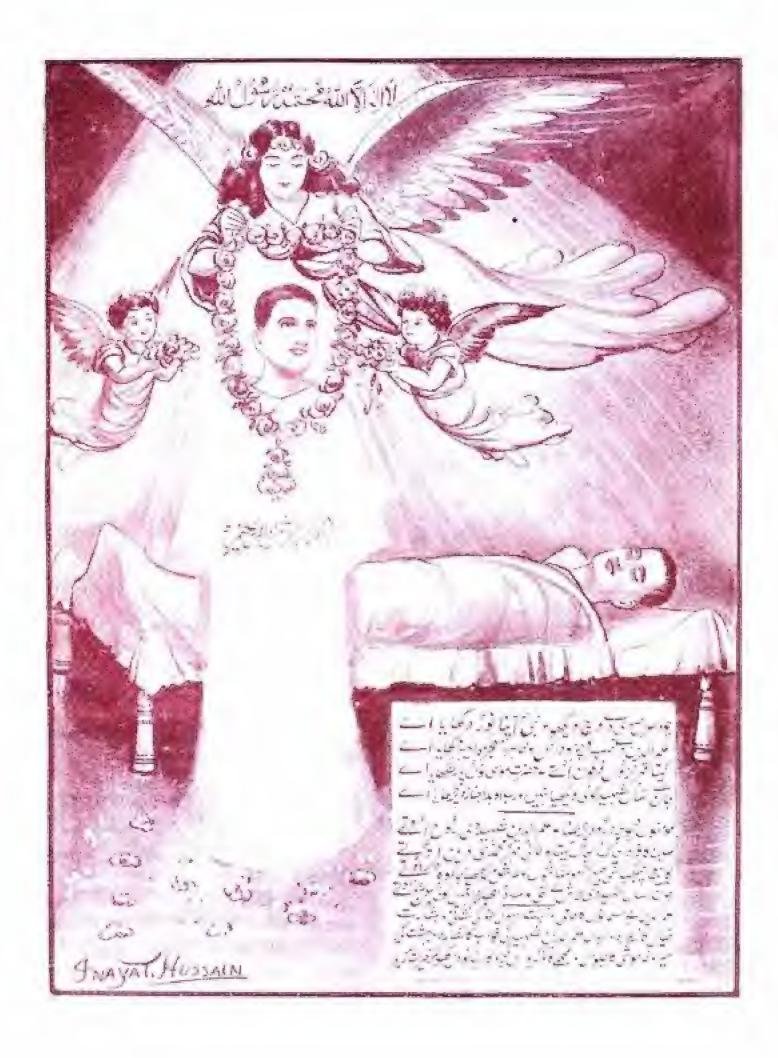

اس راکتوبر کی صبح کو بیان کیا کہ ہم نے دیکھاکہ دات کو علم دین کمرہ سے گم ہے بہیں بڑی اور کا تاہدا سے کوئی نکال کرلے گیا ہے۔ ہم اور ہرا و سر تلاش میں مصروف سخے کہاں کی کو تھٹوی میں سے شغاع نوگلتی و کھائی دی ۔ جب پاس سکنے تو دیکھا کہ علالہیں موجوہ ہے۔ باس ایک فورانی صورت سبر ، پوش ہزدگ کھڑے ہیں جو اُس کے سر پر اللہ مجھے کہ کہ در ہے ہیں کو مبٹیا حوصلہ رکھنا ، گھبرانا نہیں ۔ مچھ حب ہم علم الدین سے ماجھے اور پوچھاکہ کہاں محقے تو اُس نے جواب دیا کہ اسی کو محقری کے فلال کو نے ہیں بھا۔

شمع سالت برائع مبالعلم لدين كالم وثبيل

میان الی سے میال علم الدین کا ایک نته دار لاہور آیا ادر اُس نے بیان کیا۔ کہ میال علم الدین صاحب کو جب سب رخت دار سلے نو اہنوں نے در ایا کہ تم میں سے کو فئ بھی رو کر مجھے نہ بلے۔ ورشاس سے مندموڑ لوں گا۔ میرا کھا انی اب اکیلارہ المیگا تم سب اس کو بھائی جھے دفات کے بعد بھال عنسل دینا اور جنازہ بھی بیال پڑھا سنا ۔ تاکہ میانوالی کے سلمانوں کی دعا سے بھی میں فائیدہ اُٹھا اُوں۔ راستے پڑھا سنا ۔ تاکہ میانوالی کے سلمانوں کی دعا سے بھی میں فائیدہ اُٹھا اُوں۔ راستے میں جا سٹین آئے اور اس برگاڑی کھیے ہے تو وہ میں جا سٹین آئے اور اس برگاڑی کھیے ہے تو وہ سے میری روح خوش ہوگی۔ لاہور پہنچ کر مھیے میے میں جا اور اگر ہو سکے ۔ تو وہ چار پائی جربی حدارت ہو الدین صاحب رحمت دانشہ علمیہ کی نعش ہے فئی گئی تھی حدورہ تارہ الدین صاحب رحمت دانشہ علمیہ کی نعش ہے فئی گئی تھی صدورہ تنا کر لینا ۔ مجم میراجنازہ چو ٹر جی دالی گراؤنڈ میں لاہور کے مسلمانوں کی دعائے صدورہ تنا کر لینا ۔ مجم میراجنازہ چو ٹر جی دالی گراؤنڈ میں لاہور کے مسلمانوں کی دعائے

#### ه منعامه المه میری قبر پخته نهیں بلکہ کلی تنیار کران ایس اسکی

حفاظت کے لئے ایک تصطرا بنالیناا ورقیر کے

اردمیرا والدکھوا ہے اتھ سے نیارکرے اور درخت گلاب کے جار کملے قبر کے چارکولال بررکھنا ۔ قبرے قرب میں آپ کوورخت سگانے کی ضرورت نہیں میری قبرنظی ہو تاکہ باران رحمت کی بوندیں اس پر آنے سے مرکس ۔ صندوق میں رکھ کر بخشة فبرسربنا فاكر حصنورا فائ ووجهال صلح الشرعليد وسلم كالمشرين غلامهمول يسوا اس کے اور مجھ میں کوئی وصف نہیں اور سنت کے طریق سر دفن ہونا جا متا ہول. حب بمرين سي سيكيى كوميرت بطنے كى خواش ہو تو دو و دشرلوب اور آية كريم باط هدكريو حانا بين انت ءالله مضرور ملوك كاي

والده سيكروارد المنادوة الدورة وكركها تو مجهابيادوة

موت نعیب ہوتی جس کے لئے بڑے بوٹ غازی آرزور کھنے کتے۔ بیرخداکی دین ہے کہ آگ لینے جائے اور تغییری مل جائے ۔ میرے جیسا حقیراور کنہگاراد ہ احسان ربی اسمجد فر مایا تم منتی طامبرالدین کو اور ان کے ملنے والوں کو السلام کم كهدوينا- لآنے والے تخص نے ميانوالي كے سلمانوں كى مہمان لؤارى اوراخوت

اور حرن اخلاق كى برت تعرفيف كى -جزام مالله فيرًا ؟ مه

(سارت)

## عاشورسوا المناوي

میں حیران تھا کہ علالدین کو مرنے کاکیوں غم نہ ہؤاکہ مثنوی شریف رہیں ہوا ر است وفات بلال رصنی الله عند کی حکایت سامنے آگئی۔ جس سے حیرانی دُ ور ہوگئی۔اورمعلوم ہوگیاکہ عاشقان رسول ہمیشہ خوشی سے جان دیا کرتے بنی حضر بلال من کی بیوی آپ کے دم رصلت اظهار غم کرتی ہے اور ملال رخ اظهار خوشی بیو<sup>ی</sup> لہتی ہے، الفزاق الفزاق، ملال رفز کہتے ہیں۔ الوصال الوصال بیوی کہتی ہے كه يتم آج رات مسافر بن جلے - بلال رخ كتے ہيں . نهيں بيں و اخبل وطن ہؤا -ہیوی کہتی ہے واحسرتا، بلال رخ کتے ہیں وا دولتا۔ بیوی کہتی ہے۔ اب میں لمها را جبره كها ل وتجعول كى، بلال رخ جداب ويت بين - الشركى يا ومين خلوب فين ہوکر-اے میری رفیق حیات! بیس اسس دنیا کے قیدخاند میں بطا تنگ کھا - اب مركر بإ بهوجاؤں كا - مجھے كيا خبركه مرنے ميں كيا مزاہے - ميں دنيا وى جاہ خان میں شل گرا برا اعقاراب بادشاہ بن کیا ہوں۔ مجھے بہنے کو محل ور کارہے جو حال دینے سے ہی ملتاہے۔ تو نعیند کی طرف ویجھ جوموت کی مثال ہے کہ اس میں جان كس طرح عم وفكر سے جھوٹ عاتی ہے اوركس طرح تن كا قبدى عبس كى فيكريسے و ہوجاتا ہے۔ اِس بیان کا مولینارومی ہی کے کلام سے نطف آئیکا یسنو کیہ ایک عافق بلا آ فر کا قصد دوسر عاشق علم الدین کے واقعہ سے س قدر ملتا خلا ہے۔ عشق رسول م نے دوانول کو بحروبان ویک خیال بنا ویا ہے۔ س بال النار المنعف شدہمجو بالل مرکب مرکب فنا وہردو نے بلال

يس بالنش كفت في في واطرب توجيدواني مرك حيفين است وسبيت نركس وكلبرك ولاله مى شكفن می گواهی داد برگفست ار ا و گفت نے نے لوصال ہت لوصال النبتار وخولين غائب مي سؤى مى رىىدخوش ازغىسسىيى دروطن گفت نے نے ان من وا دولتا گفنت اندرخلوب خاص خدا گرنظر بالاکنی نے سوئے کیت يزري تابدج ورحسلقه ننگيس گفت اندر نگر مست کر جمیغ قوم انبه لود و خانه مختصب كرشد اكنول سل هانم شرق وغرب شاه کشتم قصر بابد بهرستاه يون ننهال كثنداندرلامكال زاں مکاں بنگر کھا بھوٹنا دیشد

جُفنتِ أو دبيش مُكفتا وا حرب تاكنول ندرجرب لودم ززليت اوهمي كفن فرخن ورعين گفتست تاسيب زو وحبيت مرالواراو كفت جفتش الفراق ليخوشال گفت خبنت إمتنب عرب عي گفت نے نے بکامشیان من كفت ليطان ودلم واحسرتا گفت آن روب کی بینیم ما صلقه فاصش بتزبير ستهات المدران صلفته زرب العلمين كفنت وبران كشت الرخار وريغ كرد دريال تاكست معمورتر من حياً وم لووم إول عبس كرب من گدا بو دم درین خانه جوها ه انبيارا تنكسا مداين جمان ور زمان خواسب جول آزا د شد

رُوح از ظمسیلم طبیعیت باز رُست مُروز ندانی زفنس کر حبس جَست

### عادى المرات كالحرى بال

ایک دوست غازی علم الدین رحمنه الله علیه کی شها دت سے دود ن بیل ندانِ میں میاں والی میں غازی مرحم ہے۔ اس ملاقات کے دوران میں غازی محرم ہے کہ اس وقت اس تنگ و تاریک کو کھڑی میں بیٹ فرمایا۔ بھائی ابت الم کے کالول تک پہنچا بھے کہ اس میں بیان کر دل بھرا ہے اہل عالم کے کالول تک پہنچا دو تاکہ اگر میر ہے تعلق کوئی غلط تنہی ہو تو و دور مہوجا ہے ۔

راجیال کا قاتل میں ہوں۔ اور یقیناً میں نے ہی حضور صلے اللہ علیہ وسلم
کی مجت کے والہارہ جذرہ سے ہے اختیار ہوکراس فیل کا انتکاب کیا ہے۔ لوگ کئے
ہیں کہ ہیں نے موست سے ڈرکر ندالت میں از نکاب فیل سے انکار کیا۔ پیغلطہ ہمسلمان کا عقیدہ ہے کہ حیا ہے و نبیام تعادہ اور ہم سب کو ایکٹ ایک ن ایس اور نام سب کو ایکٹ ایک ن ایس کی موست ہوئے وہ میں نے اپنے بورگوں کے کہنے کے مطابات با دل ناخوا سے لئے۔
میرے نزدیے عشق رسول میں کٹ مرنا وہ بلند ترین مرتب ہے جو کسی سلمان کو بل سکتا ہے ۔ اس لئے موت پڑھگین ہونا تو در کن در میرے لئے تو یہ خبر کہ پرای کو نی سے جو کسی سلمان کو بلندی میں میری اپیل نام نظور ہوگئی ہے انتہائی مسترے کا مُوجب ہے اور میں خوش ہوں کہ مشتریت کا مُوجب ہے اور میں خوش ہوں کہ مشتریت کا مُوجب ہے اور میں خوش ہوں کہ مشتریت کا مُوجب ہے اور میں ایس سعادت کے لئے منتخب کیا ۔ شا مسلمانوں کو میرایہ بپنیام پہنیا دینا کہ وہ میرے اس سعادت کے لئے منتخب کیا ۔ شا مسلمانوں کومیرایہ بپنیام پہنیا دینا کہ وہ میرے

جنازہ پر آنٹوند بہائیں۔ آبا سے کہنے کہ وہ بھی اند وہ گیس نہ ہوں اور میری ضعیف والدہ کو سے کھکر تسلّی

اندر سے کی رکھی جائے۔ صندوق میں فن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ بنچے صرف ریت بچیانی عائے . جا وی میرے بعدمیرے خاندان سے وفات بلئے اس کی قبرمیرے دائیں ہا تھ بنائی جائے رائے تقرطے کے جاروں کولال پر كلاسكے بورے لكائے جائيں۔ باہركى طون دوكو كھو يال بنانى جا ويل وركنوا بھی میرکیاجائے۔ اور سحد وہاں بنائی جاوے۔ اس کا فرش میری تبرکے فرش سے کسی حالت میں کم نز ہو + اور مجھے ملنے کے واسطے جو وظیفہ آپ کو بٹایا گیا ہے۔ وه بفته اور اتوار کی درمیا نی سنب کو پیاهنا جاہیئے۔ اور اس روز حقه ، کھٹی چیز یابد لودار مثلاً بیاز وغیرہ نہیں سنعال کرنا جا ہیئے۔ اور مناز كى سب مسلمانوں كو تلفيين كى حائے۔ فرص الله عزز وجل كا قرص ہے اور سنين جنا ج رسول کڑتم کا مبو وظبینہ میں نے تمنے کو بتلا با ہے۔ وہ صرف میری تبیج پر ہوگا۔ اورکسی تسبيح سرينه موكا - وه . . . . محمد عليل مينهمال لينا . و مياه رسو دانه كي موكي -م من المن المن المجمع وفن كرصكوتو و وركعت نفل نما زشكرانه اور ولفل ال رمون كا معفرت كے واسطے اواكر نا ميرى لائل كے بمراہ ف او بالكل ندكيا جائے اور امن وامان كى تلقين كى جائے يميرى لاش كے سا كھ ذكراللہ ضرور مومکرسے سیرای کوئی ندا تا اے +

الفاق محد الدین کودی جائے ہو مہال مسرے جارکہ شے میں ۔ ان میں سے میری کا میں الدین کودی جائے ۔ اور میری ست لوار میری میں کا میں کے دور میری ست لوار میری میں کے میری کا میں کے میری کے میری کا میں کے میری کے میری کے میری کا میں کے میری کا میں کے میری کی کے میری کی کے میری کے میری کے میری کے میری کے میری کا میں کے میری کی کے میری کے میری کے میری کی کے میری کے کے میری ک

مجانی محدالدین کودی جائے ۔جوبیال میرے چار کیرشیمیں - اِن میں سے میری بیروی میرے تاباکودی جائے اور قبیص ململ کی حجود ٹے تا یا لارالدین کو۔اورکری حجازی و مراور تصبحے کو دی جائے ۔ اور مسب بھا نبول کوالٹ لائم علیکم۔ بیرمیری تبسیلہ وصیّت پوری کی جائے۔ میں نے یہ قتل اس واسطے کیا تھا کہ اس نے میرے سقاکی دنوذ بالتہ ہے عزتی کی تھی \*

## الوم شهرا و فعلم النابي

جمعرات کاون جاوی الاولے شات کا کہ ۲۶ رتا ریخ جو اسر اکتوبر 194 کے مطابق ہے میں الدین کے مطابق ہے میں اندان کی تاریخ بیں ایک مہتم ہانتان روز ہے کیونکواس وِن اس کی جبل بیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی مرست پر قربان ہونے الے شیرول اس کی جبل بیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی مرست پر قربان ہونے الے شیرول علم اللہ ین کودار برکھیں نے دیا گیا ۔

وُ رَسُنُوْ لَذ إِس كَى خُوا مِنْ كُنِّى كَه وه خو د بجيالشي كارسترا پينے گلے ميں ڈلے رمگر

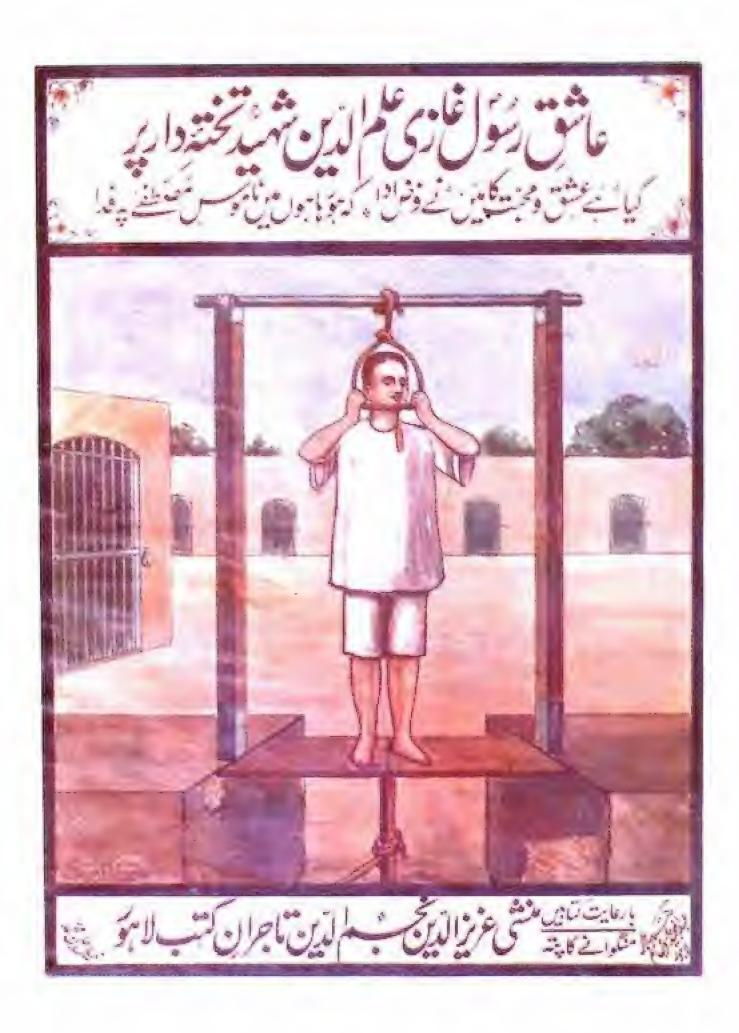

П

جب اسے کہا گیا کہ بینورٹشی کے متراوت ہو گا تو وہ اس امادہ سے بازرہا۔ ال اُس نے رین دار کو بوسر ضرور دیا کیونکہ وہ ہراس شنے کو میارک بھینا متنا جواس کے بار گاہ جبت میں بینجانے کا ذرابعہ بینے ۔ میں بینجانے کا ذرابعہ بینے ۔

دار پر کھینچنے سے بید ہانتہ باف باندہ شیتے ہیں اکدان کے کھا سہنے کی صورت میں اُن کی حوکت سے جان بدیر نیکلنے سے آدمی کوجائشنی کی زیادہ کلیہ منہ ہو۔ علم الدین ہا تھ باؤں کھیلے رکھ کر بہالشی با ناجیا ہتا تھا گراس کے فالدہ کے ساتھ اس کی بھی اجازت مذو می گئی۔ سر پر اور پہانچھا دیا گئی۔ سے برفان کر گئی۔ اُس نے جباری کو فسین میں وہ قضی نام میں مواف کے کی سے برفان کر گئی۔ اُس نے جباری کی مور کھیں ہے کہا کہ حضوت مور ایک کئی۔ اُس نے جباری کی مول کھیلے اور مجھوٹ کے کی مور ایک کی میں مول کھیلے اور مجھوٹ کے کی مور ایک کے در مدیم کی دول کھیلے ہی دول کھیلے وہا کہ مور ایک کے در مدیم کی دول کھیلے دیا گئی میں مول کی مول کھیلے دول کھیلے ہی دول کھیلے ہی دول کھیلے دول کھیلے دول کھیلے ہی دول کھیلے دول کھیلے ہی دول کھیلے ہی دول کے در اس میں کھیلے ہی دول کے در مدیم کی دول کھیلے ہی دول کھیلے ہی دول کھیلے ہی دول کھیلے ہی دول کے در مدیم کی دول کھیلے ہی دول کھیلے گئی دول کھیلے ہی دول کھیلے کی دولت کھیلے ہی دول کھیلے گئی دول کھیلے ہی دول کھیلے گئی دول کھیلے گئی دول کھیلے ہی دول کھیلے ہی دول کھیلے کھیلے کھیلے ہی دول کھیلے گئی دول کھیلے کھیلے گئی دول کھیلے کے دول کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کہیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کہیلے کھیلے کے دول کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کے دول کھیلے کہیلے کھیلے کھیلے کے دول کے دول کے دول کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کے دول کے د

چەمدىيا بىل خىرىت ئىسىسىر غالدىن كەمىت قىلدىن ارەمىسىر غالدلدىن كەمىت كور قىلى ئىسىسىر غالدلىن فداك ئىشرۇ درال قىتىب عالمالدىن ئىدىمى بىز مەۋعت قى بىيب غالمالدىن مائدىمى بىز مەۋعت قى بىيب غالمالدىن مائدىمى بىز مەۋعت قى بىيب غالمالدىن مائدىلى توروشنى بىيسىر غالمالدىن سائدىلى توروشنى بىيسىر غالمالدىن

بهجرم عشق محمد اسمسير علم الدين رسد منزوه زرضوال جرست درس بجلو بگفت زود بررگاه احمسیم بهرب رسد گفت جبرب فدرا اسلام علیک بخفت رجمت عالم رسسجده بمراد منال بیرونبیش ای بحرستم قربان برجرکه رسیدی نصیب ایموستم قربان برجیکه رسیدی نصیب ایموستم قربان برجیکه رسیدی نصیب ایموستم قربان

برائے سال و فاتش کمبنت انعیاب شہبد عِشق محمص کبیر عسب لمالدین دراعت منهب مراحی رضوال کوچواپ ارساڈالا گیا اے فرر اوسٹ شخنت درصوال) نے

خوشنبری دی که نبرامنا م خلد بریں ہے۔ علم الدین نے کہا۔ مجھے جلد بارگا و خندی میں سے جانو ۔ ہیں آ ہے کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں ۔ جنا نجے وہ وہال پہنچا اور عرض کیا یا صبیب اللہ اِ جان نثار غلام صافیر ہے بسلام قبول فرما ہے جمضور ' نے فرمایا وعلیجائے تسلام بھر اپنی مراد کو پہنچے گئے ۔ بھر نے زیڈ اور ضبیر ہے کی طرح مرک خومت برجان قربان کردی اور عشاق کے زمرہ میں نام درج کرا لیا ۔ جیسا درجہ شمیں میل میں ہے ہراکی اُمتی کی قبمت ہو \*

"ار و ك شهادت ارم و لف

عانبق حیان باز احمد دا دحیال مروانده است خوشیتن اموخت بر شمیع و نسایدانده است بر شمیع و نسایدانده است بر سام و رحمت بر در مراکا است بر در ارآ مدوست فرارسند حلاج و است بافت تشریعی شدی و در مراکا و در جوانی جاین می باخت و رعشون نبی سال فریت آن فیز فخول مدر نوست با الفیت نمیسی بسال فریت آن فیز فخول مدر نوست با دورح قد مست بی داند شمیع بردل می ماند شمیع بردل می می در از مرابع البیدی با دورح قد مست بی داند شمیع بردل می می داند می می می داند می می می داند می می می داند می می می داند می می می داند می می داند می می داند می می داند می می می می می داند می می داند می می داند می می می داند می می می داند می می داند می می داند می می می داند می می داند می می داند می می می داند می می می داند می می می داند می می در در می می داند می می داند می می می در در می می در در می می در در می می می در در می می در در می می در در می در در می در در می می در در می

عارف المالية المالية والمواقعة

حکوست کی صلحت میں تھی کہ علم آندین کومیا اذالی ہی میں د فن کیا جائے گر سلما اوّل کامطالبہ تھا کہ اس کی وصیت سے مطابق نعش لا ہور میں دفن کرنے

النے کے لئے والے کی جائے - راج ہٹ تعایا کی خواش ر جندروز کے لئے غالب آئی ۔ اور شہرعِشِق کونسیدیوں کے قبرتان میں ایک گڑ ھاساکھود كردفن كردياك -جونكه كردسلمانول كالبجوم تفاجونعش شهيدكي حوالتكي ريضيد مفية محقے اور حكام كوخط و تحفاكه مباد الحبيين كرفے جائيں - إس كنے فوراً قبر بيل كفكم اور اُور الكيكبل وال كركو ها يُركرو باكبار كيت بين كه لحديات كي التحكوث بھی منگار کھے محے مگرلاش تھیننے کے خوت نے انہیں اُ دیر کیننے کی مُدات اللہ دی اورکفن اورمٹی کے درمیان ایک کہل ہی کا پروہ کافی سجھاگیا سرمکٹ ان جسکر صاحب كى د انتمندي سے بهجوم بنيرانشعاري كے منتشر ہوگيا۔ ور ندادليكا ممالان الشرنوسناب كيراورسي منوره وسعربا كقام جب ا بسے اواد العربم خص کے اِس ہے کہی سے دفن ہونے کی سلمالوں کو اللّاع ہوتی توا ن کے دِلوں کو بڑا صدمہ ہؤا۔ مانتی جلوسس نیکے۔ سوتالیں ہوتی، اورطبول من عمروغضه كا الهاركركي مطالبه كياكيا كهشبيد كالاشتصندوق مين بند كركيمين لا بورحوالدكيا حائے ورندا بجي لين حاري رہے گا تا آنكربہت سے سلمان میا نذالی میں اپنی قبریں علم الدین کے ساتھ مذبنوالیس بیانعش حوالے مذكروى جائے ٠

ينهن المراجعة المراجع

بركب مكن مخاكه عاشق رسول المقلين كى فوائش كه أس كامر ارلام وربيس بند بورى ندم وساكروه لا بوربى هي شهسب دكرديا حياتا توضدا في حس قدراً س كا الم كرنا مخالغ مهوتا مجول جول إس كي وهنيت كي تميل مين تا خيبروا فع بهو في يسلان كى محبت اورعقيدت اين اضافه بوتاكيا ممكك مين سنورش بيدا مهوكسى اورلوك جينے بنابتاكرميا لذالى حبافي يرآ ماده بوكئے محكام كوخطرہ ہؤاكنتش نيكال كرلے جائينگے توبوای کرکری ہوگی میں قبر پر کیسوں کی روشنی کی گئی اور اسس کی یاسانی کے لئے ہا بی تعین کردیے گئے شہید کے مزار پرجورونی اور جراغال سلمالول کو کرنا تغاوس كأآغاز خدانے حكام كے بالخفول ميانذ الى ہى ميں كراو يا - رسول خلاصالية عليه وسلم ك شنة محبت كامر إر مواوركس ميرى كى حالت ميں رسب ؛ غير كن تقا-میرونتمنان رسول کی قبورکے لئے مقدرے کہ گدھے لوٹیں اور او لیس۔ علم الدين كي قبر بي رونغي كامنظ كيول بنتي ؟ علم الدین کسی فیب می کارشه دارند کفا- یا ل اِس کے کئی دینی اور ڈوسیانی بهانى الهيرزلدان منقعه أنهول فيه نهايت فلأص اوريس سينه هم قرآن ختركيك ا در اکین شرارمرته در دو دخراهین را حکرته به کی دوح کو الصال است خوش کیا ۴ ملكان كوفيتني مخبت حنور صلح الشرطلب وسلم الشراك ب أنني مذابني وات ے ہے۔ اپنے والدین سے اور شاہی اولاء سے -اُس کے زورک حضور کی

منگان کو جنتی خبت حضور مصلے الشد علیہ وسلم ہے ہے انتی نہ اپنی ذات سے ہے نہ وہا کے نز دیک حضور کی سے ہے۔ اُس کے نز دیک حضور کی سے ہے۔ اُس کے نز دیک حضور کی سے ہو میں برمر بنین وہ سب سے بوجی معادت ہے۔ جو حضور کے کسی غلام کے حضہ میں آسکتی سبت اور وہ سے بوجی معادت ہے کہ جس سالمان کو حضور کی ذات کے ساتھ والمان جس آسکتی سبت اور وہ سے جستا سے کہ جس سلمان کو حضور کی ذات کے ساتھ والمان جنگ بیں جشن شہر سالمان کو حضور کی ذات ہے سران جنگ بیں جشن شہر سالمان او عاسمے یا طل ہے۔ میران جنگ بیں جشن شہر سال اور عاسمے یا طل ہے۔ میران جنگ بیں جنگ بیں ا

اگرای کا حربیت اس کے مُندیر محقول دے۔ تو وہ اُسے سافٹ کرسکتا ہے۔ ہزیل رجزا أرأسه كالبال مشنادسة تووه أن كالبول كوننظراغا من ديجير سكتاب لين ځازمیں اگرکوئی دشمن اس سے حبر میں ایناختیر محبور کا دے تو و و یہ وصیت کر سکتا ب كر حب المدير المياس بقدر الكيان كي يي مان القي ب ال كيمان كوفئ ابياسلوك مذكباجائ يبص أنتقاه برخمول كياجا يحراور وبب ميري روح قفن عنصری سے یر واز کرجائے تومیرے قائل سے فصاص کینے میں ہرے ورثا مختار میں کیجن عشق رسو اس کے قلب کا نازک ترین کونشہ ہے اور اکراس پر كونى حركالكائے أو كھير أسے مجال مبرنبين رہتى اور جو كھياس سے ہوسكے . وہ نتائج وعواقب سے بے نباز ہوکر کرکرزنا ہے اوراس کا ول درہ کراسے کہنا ہوکہ رہر نارن الل وست نو نا گاہ برند کون خونے کہ بدان بنت صاب ندہی محمر کی خرست به بهوجا ناردبولف ولا زندگی کا نہیں اعتبار على الدين مرحوم ومنعذر في حكيم كيا عِشن رسول كي عند بين المسكام تحت كيا ونيا است ويوارد بالمجنول كيمية توكهاكريب ويثق جنون بي توجه اور بمين سل مركا اعتراف ہے کرحیں صریم عشق مصطف کا تعاق ہے ۔ ویوافی مرسلمان کا میا بئہ سباسته اور دنیمقنه مخات سه اور اس که مقابله می مصور که علام ونیابهان کی وزامگیوں کو بہتے سیجتے ہیں۔ غازی علم الدین مرجومہ نے اپنی حیان مثیریں قربان کرے تعبدزار ہند کی بہل جہت کے بہتے رہنے والول کو بٹا دیا کہ جب تک اس رزمین میں میشوا با ان ادبان و با دبان مذامهب کی عربت محفوظ نهمیں اس قت يك وه امن حس كاخواب منموت في رمنا و يجهيم إيسالفظ وجوشرن كامعني نهير بقي المن سيراس وقدينا الكسيسي المستحق

قالے انسانیت کبرے کے اس سے برائے ہمدر داور فطرتِ انسانی کے اِس سے برائے ہمدر داور فطرتِ انسانی کے اِس سے برائے میں جب سے لیے بیرووں کو تیلیم ہے اس میں میں اور تا موس کو محفوظ کر دیا۔

کر بع سکون کا کوئی حصّہ ایسانہ یں جس کے رہنے والوں کو ہدایت کے لئے کہی دکیسی زمانہ میں فعلے بررگ و برتر نے کوئی امور یا مرسل مزمین اہر حصنور کیاس ندیسی زمانہ میں فعلے بررگ و برتر نے کوئی امور یا مرسل مزمین اور تعلیم کی روسے فرزندان اسلام تمام مذہبی بیشوائوں کا احترام کرنے برمجبور ہیں اور اس کے عون میں وہ یہ توقع سکھنے میں قطعاً میں بجانب ہیں کہ دوسرے مذاہب کے اس کے عون میں وہ یہ توقع سکھنے میں قطعاً میں بجانب ہیں کہ دوسرے مذاہب کے پیروائن کے آقا و مول کا احترام کریں ، ا

Legarete Cettere

#### عازى مروح كالفندكوروك كالتبيح

ميانوالي وراسح مضافات بي يجان ضرطرا

میانوالی - اسراکتوبر - ڈپٹی کمشنریا بالفاظ ویگر مکونت پنجاب نے پروائشیج مصطفوی غازی علم الدین شہیدر حمته اللہ علمیہ کے لاشہ کو لا ہور لیے جائے ہے مصطفوی غازی علم الدین شہیدر حمته اللہ علمیہ کے لاشہ کو لا ہور لیے جائے ہما انوائی اور اس کے مصنا فائٹ کے تاخیہ الوائی اللہ ووڑ گئی ہے - تنام مسلمان اس بات پر شطے ہوئے شدید بہجان واضطراب کی لہرووڑ گئی ہے - تنام مسلمان اس بات پر شطے ہوئے بیس کہ غازی خفور کے لا شہر کو ان کی وصبت کے مطابق لا ہور روانہ کرا کر رہیں گے حکومت کی اس نا جائیز کا روائی کے خلاف سلمان ہے حدید اوروضتہ ہوگئے ہیں اگر لا ختم کو لا ہور لا یا گیا تو میں ہمراہ ہول گا +

الشرحوايا اميالوالي)

مان فالدي نيون كها وربطال كي

الهبور- اسراکتوبر مسلمان کا جوجلوس سنگے سرلا ہور کی گلیوں اور بازارول میں بھیریا ہور کی گلیوں اور بازارول میں بھیریا خطا۔ وہ مجھانی در وازے سنے کی کر بلدیہ کے باغات میں سے ہوتا ہموجی ہمتوا موری اورشاہ عالمی در وازوں کے سامنے سے گرزتا ہموا موجی در واز وں کے سامنے سے گرزتا ہموا موجی در واز وی کے سامنانوں کی 4 ہنجا۔ جہال تو قع ہے کہ جلسمام منعقد ہوگا۔ آج مسلمانوں کی 4 ہنجا میں اوراکٹر مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں ،

مبال علم الدين كي شي كولا بمولا في محافون مبال مبال المان الموركا برواحتياج

ا حوالے کردے ۔ "اکٹریٹین کی غرض کے فٹن کو لا ہور لایا جا سے ساتھ کیا ۔ کہ مجلس خلافت بناب لا در کی طرب سے اس مضمون کا آیے۔ "ارگورزینجا جیعیت كروى مكورت بخاب اور آنيل ركن ماليات كنام بيجاليا ب- آخريس آب سنه اعلان کیا که کل بتاریخ ام اکتوریروز حمعات. اغ بیروان و ملی رواز تای مسلمانان لامور كالك سبنة عامة نعقد مو گاجس من تمامة سلما فرال كي تموليت فيروري ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد ترزیزدل نے حسب فیل تخویز بیش کی:۔ دینی کمشنرمیا نوالی نے میال علم الدین غازمی کی نعش کو تدفین کی غرض سے لا ہور لانے سے انکار کردیا ہے ۔ اس کے سلان بن لا ہور کا پیجلسہ عامل متعاکرتا ہے کہ آب ازرا و کرم میال صاحب موصوف کی بیش کولا ہور لائے جانے کی جاتے مرحمت فرمامين تاكيه بيال صماحب كي وهيتهن كييم طفايق إن كي نعش كي تدفيعي على ين القي ما في سنت علي مسطفا صاحب حرب المراك المال سلام لا يورف يزرورانفانايين تخريز كي تا نيدلي اور وزمايا كر يحومت في راجيال اورهيت رواس كي نغش كوسندوق كيحوالي كرويا ليكن تتمع رسالت يحير في فيميال علم الدين زي کے مبارک نعش کو تدفین کی عزهن سے لاہور لانے کے لئے میاں علم الدین کھالد کے والے کرنے سے اکارکروہا ہے جس سے سمانوں کے مذہبی حذبات وحتيات كوشربيترين صدمه ببنجاب - آب نے كها كر حكومت برواضح كرديت جا ہیے کرمیاں صاحب میڈوٹ اسلامیان ہے مجبوب تزین رمہماہیں اوراس کئے ہم اس و فسنٹ کا۔ جیبن سے نہ ہیٹیس کے ۔جب تک کھاومت میال ساحب صنمن میں اسے کیا کر محومت کو میفلط فیمی ہے کہ اخش کے لا مبور لا سے جا۔ منمون میں اسے کیا کر محومت کو میفلط فیمی ہے کہ اخش کے لا مبور لا سے جا۔ يسى فنهم كابنتكامه بريا موحاسب كالآريخ حكومست كداس امر كالينين ولاياكينش

غازى علمالدى كي نعنى كي والحي كامطيا

مور نور کو بعدو و بہرسرمیال میں تنفیع بالفاط کی کو تھی بیسلم کی ہے۔ منعقد ہنوا مفازی علم الدین شہر میال میں ہے۔ منعقد ہنوا مفازی علم الدین شہریت درحمتدالشہ علیہ کے لاشتہ کی واپسی سے مسئلہ برغور و نوطن کریا گیا ۔ اس بر دیر تک بحث ہوتی رہی کہ نفش کی لا ہور واپسی پرکسی تھیم کے ونیا و کا اندیب ہندے کہ نہیں مولیانا غلام می الدین خانصا حب تھی وری سنے پرکرزور الفاظ میں اس مرکا اعلان کیا کہ میاں علم الدین عالمی ارمی ہوتی عدم والگی پرسلمانوں کے مابین بڑا ہیجان یا یاجاتا ہے ۔ ہمیں اس کی بوری خائیندگی موالی پرسلمانوں کے مابین بڑا ہیجان یا یاجاتا ہے ۔ ہمیں اس کی بوری خائیندگی کرنی جا ہینے کو اسٹ کے اور میں اپنی ذات سے اور مال سے اس کی ذریب داری جائیندگی کی میں اس کی ایوری جائیندگی کو اسٹ کی خور میں اپنی ذات سے اور مال سے اس کی ذریب داری جائیندگی

تیار ہوں۔ کہ کہتی قبم کے فیاد کا خطرہ نہیں۔ اِس پرلیگنے اس مغمون کا آباد پر دابر منظور کیا کہ محکون کا آباد پر دابر منظور کیا کہ محکومت بنجاب غازی علم الذین کی فیش کو اس کے در نا کے حوالے کے فیصل اس کی وصیت کے مطابق دفن کیا جائے ۔ اورا اگر حکومت کو کہت قبم کے فیاد کا خطب ہو تو وہ حفیظ اس کے طور پر جوعلی تدا بریرافتبار کرے کو کہت قبم کے فیاد کا خطر اس برکوئی اعتراض تبدیں۔ ہمیں اس برکوئی اعتراض تبدیں۔ متذکرہ صدر قرار داد منظور ہونے کے فوراً بعد حکومت بینجاب کو ارسال کردی گئی۔ معلمی ضلافت نے بھی آبی تیم کی فرار داد منظور کی ہوں دافتونی معلمی ضلافت نے بھی آبی تیم کی فرار داد منظور کی ہوں دافتونی معلمی ضلافت نے بھی آبی تیم کی فرار داد منظور کی ہوں دافتونی

### عورت كي لافئ مافات

فاذی علم الدین شید کے متعلق سے بہای قا اونی علمی بیمتی ۔ کہ غازی مغفور
کو لاہورجیل سے میا نوالی جیل میں متعلق کردیا گیا ۔ ووسری علمی بیمتی کہ آپ کو سیانوالی جیل میں جام میں اور بیا گیا ۔ حالانکہ ازروٹ کے قانون میال علم الدین اللہ و جی میں جام شہادت پلا یا جا نا عزوری تھا کیونکہ جن قبل کا الزام غازی فہبید پر عاید کیا گیا تھا۔ وہ لا ہورہی میں واقع ہوا اور تیسری غلطی کا ازبکاب بول کیا گیا کہ غازی شہید ہے جسم ارک کو آپ کے در ثا کے حوالے نہ کیا گیا ۔ عکومت نے فرو اپنے سیمی جو الی کا اور انہوں کے باعث کا اور انہوں نے فازی شہید کی فتی کی حوالی کا اس کے دول کے دار الی مت میں جو عظیم انشان مظاہر ہے اور جلسے کے کو اس مرک شاہد ہیں کو سلمانوں کے وادل میں غازی شید کی فتی کی میں جو تا ہوں کی خوالی میں خوالی میں غازی شید کی فتی میں جو تا ہوں کے دول میں غازی شید کی فتی کے دول جو اس مرک شاہد ہیں کو سلمانوں کے دولوں میں غازی شید کی فتی میں جو تا ہوں کے دولوں میں غازی شید کی فتی کو اور الی کو ست میں جو عظیم انشان مظاہر ہے اور الی کو ست میں جو علی میں غازی شید کی فتی کی میں جو بیال

عاگزین ہے۔ یہاں یہ ذکر کردینا بھی مناسب ہے کہ شدید ترین غلطی جس نے ساتھ کے دلول کو بہت صدر بہنچا یا بہتھی کہ وہ شہید کی وہیت کی تحمیل میں مزاحم ہو گئی کن اسلامیا بن لا ہور کے نمایندول کا جو عظیما بشان و فد مہر ایجیلنسی سرحا وزے ڈی بونٹ مورٹسی گورز پنچاب سے غازی شہید کی نسش کی وائٹی کے سلسلے میں ملاتی ہوا۔ گورٹس مورٹسی گورز پنچاب می عوف در شرطیع معادر نے اس کی عوف د اشت کو دنما یت خندہ بیشائی کے ساتھ کُنا ۔ یہ وفد سرشطیع معادر نے اس کی عوف د اور کھنے ملا کو الدین صاحب تھوری و فیو جیسے معوز محصورت کی مارٹ کی ساتھ کی الدین صاحب تھوری و فیو جیسے معوز محصورت کے مارٹ کی الدین صاحب تھوری و فیو جیسے معوز محصورت کی الدین صاحب تھوری و فیو جیسے معوز محسورت کی الدین صاحب نے بیٹ کی الدین سات و مارٹ کی جذبات و حسارت کی جذبات و مارٹ کی بیات کا پاس کرتے ہوئے این کے جائیز مطالبہ پر ہمدر دی کا اظہار کیا ۔ اور گورز مطالبہ پر ہمدر دی کا اظہار کیا ۔ اور گورز صاحب نے بیٹ مائیلیمین کیں: ۔

#### حوالكي تعش كي تعلق مشرارط

گورزنے اپیل کی کرموجودہ آئجیٹی کونے الفورسند کردیا جائے۔ اخبارات خاص جذبات اُنجالے نے والے آرشبل اور خبرس شاکئے کرنا ہب کردیں۔ جلسے اور حلوس روک ہیئے جائیں۔ فضا میں اشتفال کا عنصر نرب ملکہ ایک سکون خاکئے ہو جائے بعش کے کرلا ہور شہر کے اندر سے حلوس نہ کالا جائے۔ مسلمالوں کا ہجم جونا ذجازہ میں مثریک ہونے کے لئے جائے ۔ اِس سے کہی تیم کی کوئی حرکت منرو نہ ہو جس سے کہی فاص قوم کے جذبات کو کیفیس لیگے۔ اس پر ارکان نے کہا کہ اگر حکومت ہمیں لیتین ولا تی ہے کہ جائے الدین کی فعش ہما رہے حوالے کردی جائیگی توہم سلمالوں سے ایمی اپیل کریں گے کہ جونکے حکومت نے ہمارا مطالبہ سلیم کرلیا توہم سلمالوں سے ایمی اپیل کریں گے کہ جونکے حکومت نے ہمارا مطالبہ سلیم کرلیا سے ۔ اس لئے موجودہ ایجیٹین روک ہی جائے ۔ بینا نجہ گورز نے وعدہ گرلیا۔ اور الماستے وغیر کی ہجویز اور دیگر شرائیط پر خور کرنے کے لئے ، رؤمبر کی شام کا کی وقفہ عاصل کیا گیا۔ ۳ بزمبر کی شام اور عاذمبر کے دِن عرزین کا ایک عبلسہ بند کمرہ میں ایک ایک عبلسہ بند کمرہ میں ایک ایک عبلہ اندور سے ایک اور شام کے چھنے بھے سلم وفد نے بھیر گورز سے ملاقات کی جس میں فیصلہ ہوا کہ سلمان میجیٹریٹ نعش میانوالی سے لائیں اوراس کی حالگی کی افسیل اوراس کی حالگی کی افسیل اوراس کی حالگی کی افسیل ان مسلمان کو میں گھنٹے ہملے دی جائے۔ را خوذ از اخبارات )

ميانوالى والمارين فيهيك كى البين للبوركو

لا بورکے دوسلمان میوسیل کشنر اور ایک سلمان سیجیطرمیش علم الدین شنتید كى مبيت لائے كے لئے ميالؤالى كئے - انہول نے قبر سے ١١٠ نومبركوليني دفن ۔ یہ تیم دیوں دیال نیش برکالی جس کوکیسی تیم کی اینما مذہبنجی کقی۔ یذ اس میں لعفن ہیدا بوا مد أبرسيدا برونی تفی رصنه و ق سيمران علي شاه صاحب گيلانی نيخو د ايني نگرانی ين بنوايا - اس كاندرجت اورجت كأوريو وي لكواني اورشيد كے جيم آرام کے لئے سیجے انگائے ۔ صندوق کو کا فورسے خوشبو واربنایا کیا یفش خودگلافی ساحسني ابين الخذين أطأ كرصندوق مين دهري مصندوق كومورلومين ركعب كر میا لانالی کے مثین پر بہنجا یا گیا۔جہاں ایک سیٹیل فرین میت کولا ہور لانے کے للخطيار نده ي تقي اسبنال من ايك وسي كاس كا ايك يجن كاس كا ايك سجن كاس كا اورد و أكيسانوكبال لكان كسي تنبيس مشامهما طب يحيارت كالبيشل مبالذالي سام والزجوني اور داست من کسی شین برند کفیر کے ہوئے ایک بجکر جالیں منٹ پر لازموسے ہے۔ گوری سفلے الصباح دیجکرہ ہم منٹ بر لا ہور حیا وی کے اسٹین پر ہمنج گئی ۔اور سنین سے درست نہر کے بل پرجو منظر ل جیل سے نز دیک ہے کھولوی کر لی گئی و إل جيل كى دولاريال ببلے بى سے كھوى تقين -

مريد كي مري مسلمالول كوالے جوالے بيل كے حكام كے والے كى

کئی ۔ جنہوں نے بونے سات ہے ہونچہا وس کے سامنے دہ صندوق جس میں ہوت رسول کا فداکارلیٹا بخا ہسلمان معرز بین کے حوالے کردیا ۔ اور رسبد لے لی میزز میں سرمجر شفیع ، سرمجدا قبال اور چندا بک میزنبیل کمشنز سمتے۔ وہاں سے بت سمات بھے کے قربیب جنازہ گاہ یعنی چائرجی کے میدان میں لائی گئی۔ وہاں بھی عیام مسلمان کے علاوہ سلمان اکا برموجود تھے۔

و المان الما

ہمار نومبر زر و نیج بیٹ اہور بلکہ سلمانان بنجاب کی تاریخ میں ایک بنما میں فیر معُولی ون مختا۔ کبونکہ آج مسلمانوں نے اپنے منٹبد کی نما زجنا زہ جِس نے اپنی جان کو حضرت رسول اکرم صلالت علیہ وسلم کی عربت و ناموس بر پر وانہ وار فداکر دبا بخت اس نتا ان ومنوک کے ساتھ اوا کی رجس کا بیمبارک ہوقع میتی تھا۔ گوگل میت کے سندے کے مسلق منا دی بعد شام ہو بی تھی تا ہم صبح ہی سے لوگ جو برجی کے چاند ماری کے وہیج میدان میں جمع مہد نے منگے محقے ۔ لاہور کی سواکو ای میلیان کے اس اقد حام کنیر کا نظارہ جو آج چوٹر جی کے مبدان کی طریف جارہا تھا کیمبی عیدین کے موقع برجی نظریز آیا تھا۔ پیغیر خدا محر مصطفے صلے اللہ علیہ وہم کی حرمت فی عیدین کے موقع برجی نظریز آیا تھا۔ پیغیر خدا محر مصطفے صلے اللہ علیہ وہم کی حرمت فی عبدین کے موقع اور اس فرات علیہ وہم کی حرمت فی پاک کاکلہ راعضے والے سلمان کیسی تسم کے جش وخروش کے اظار کے بغیرسیان یس جمع ہورہے تھے بوٹریں ، ٹانگے، لاریاں پیدل غرض کہ آمد ورفت کی اس قدر بهيره تحقى كه ليك و و كاوسيع زين راسة بهي اس بهيره كانشكل مسيحل بهور ما تقار سامان کی آنکھ نے اس سے پہلے بھی کئی بار دیجھا تقااوراب بھے دیجھ لیا۔ ک حضو رعلیالسلام کاعشق انسان کوکس معراج کمال ریمپنجا دینا ہے اور آبک ذرهٔ حقیم لوكس طرح معزز وسرلبند ومتنازكرتا ہے ۔ لاہوركا ابك غيرمعروف لواكا علم الدين تحف عشق رسول اكرم صلے الله عليه وسلم كى مركت اس قدر عرب يا كيا كداس كى خاند جنازہ میں رئیے سے بڑھے ملمان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مسلمان ترکیا ہوئے۔ اورخلق الٹرکا اس قدر ہجوم ہوا کہ باید و شاید۔ شہر کے تنا مسلم اکا رو تنام میونسیل کشنر اور ننام اخباروں کے ایڈ میٹر شامل مرت نے بھی اس موقع کے لئے انتظاماً الدین فیص کرنے در حالتی ال ا پولیس اور فوج کے زیر وسی لنظاما راستوں، چورا ہوں اور شہر کے اہم مفامات برکر رکھے تھے۔ یہ انتظامات رات کے بارہ بیجے سے شروع تھے گورہ بلٹنیں سبول لائن اور شہر کے اہم قامات یر پہنا دی کئی تھیں۔ ڈاکنانہ اور تارگھرکے قربیب شین گٹیں رکھی ہو تی تھیں اور سلم گاڑیاں بھیم تند دمقامات پر دیکھی گئیں حفظ امن کی خاطر صرنگ ، اٹار کلی، لواری دروازه سے سید میشا تک سوزمنڈی ،چوک متی ، با برطامنڈی ،چوک رنگ محل بناز مبنه، منگے منڈی ۔ ڈبی بازار بھتر ہی بازار۔ شرانی کوتوالی اور مطری کوتوالی می اولیس کے دستوں کے ملاوہ ہندومسلمان معززین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی تقبیر مده پر داز شرارت سه کرنے یا تیس +

والتري كالحريان

"اربخ بيس عانتقال رسول علىلاسلام كے جوجناز۔ فيكك أن مين علم الدين كاجنازه مجمى شار موكا سب سے بہلا جنازہ حضرت امام الوصنيفنہ الملقب سرا مام عظم كا كفار جو رجب منها جرمیں وت ہوئے شیلی بریرہ النعمان میں سکھتے ہیں کے عشل سے

فارغ ہوتے ہوتے اوگوں کی وہ کشرت ہو تئ کہ مہلی بار نمازِ جنازہ میں کم وسبین بجاس سرار کا جمع مقا- اس بر مجمی آنے والول کا سالہ قائم مقا-بہانتک کہ جھے

بإرانا زيرا صي كني ا ورعصر كے قريب حاكر لائن دفن ہوسكى - امام تنے وصيت كي حقى كه خير ران كے مقبرہ ميں دفن كئے جائيس كيونكر بير جگراُن كے خيال ميں مغصوب

ند منى - اس وصيست كے مطابق خير ران كے منے رقى عانب ان كامقبرہ تبار ہؤا۔

مور خطیب نے انکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ اُن کے

جنازه کی نمازیرط صا کئے۔مراربنداویس زیارت گاوفلق ہے۔ دؤسرامهتم بابشان جنازه مولانا مخترحلال الدبن ومي ح كالحضاجين كي كنار

انتنوی سز بعیت کو مرکونی جانتا ہے۔آپ ۵ جادی لاخرای سائندر کوشام کے سرات بهر بخبیر. و کفین کی تیاری ہوتی رہی ۔ صبح کوحب ازہ کھا

. في آنڪھ منه ڪتي جوروتي مذہو - مبرطبقه و فرقه کے خورو و کلال منز مکے جنا زہ تھے

ی ختے کہ بہو د و نصار لے بھی جو کہتے تھے کہ اگر بیرسلما بن کے ہم کہ کھنے۔ تو ہمارے الئے بہنر الله موسلتے و عیلئے بھتے ، صبح کو گھر سے بھلے اور شام کے بعد نما زِحبان واور فن سے فارغ ہوسئے ۔ اس کے بعد بھی چالیس روز تک مز اربر زائر بن کا ہجوم

رہا۔ اب بھی مرقد منور قوبنہ (النیبائے کو بک) میں اوسہ گاہِ خلق ہے۔
تیبہ ا جنازہ علم الدین کا ہے جس کی کیفیت اخبار انقلا بھی درجے کی جاتی ہے
مرکز محمد ورائکہ اس فرائکہ میں اندون شاہوش فرائکہ میں است جربیدہ عالم دوم ما

سما يؤمبركي صبح كوغازي علم الدين كي متيت لا بورمنس لم اكابر كے حوالے كى كئي. اورچ بُرجی کے میدان میں حنورخواج و وجهال صلے انٹرعلیہ وسلم کے غلامول نے اپنے آقا ومولئے (مآبائیناهو دامهاتنا )یء ن وحرمت کے شہید کی یُصلال بارگاہ میں آخری عقیدت ونیازمندی کے کھول بیش کیئے ۔ بن لوگو آ سيمنظر و اوب كاكوني خريد، وه حاسنة بين ،كمالفاظ كاكو في ذخيره ، اوب كاكوني خزيز، قوت بيان كى كونى وسعت اوراستعدا و اظهار حقاين كى كونى بنها بى اسس منظر كانقشاً لكنے میں سازگار نہیں ہوسکتی۔جو ہم ار زمبر کی صبح کو جو ٹرجی کے سیدان میں ونما ہؤا۔ یہ كهناكه وبال لا كھول سلمان جمع بوسئے جن میں سے ہتجنس كافلب، ہتجنس كی زبان، شخص كى الحيس شهيد حرمت سرور لولاك صلى الله والم كى عقيدت لبرمز بخلیں -اس منظر کی روح افروزی کاحق ادا نهیں کرسکتا - جنازے کے پہلی نازمیں دولاکھ سے زائدسلمان مشریک ہوں گے۔ بیخقیقی بیان ہے اور استظام احتما عات كى تعدا د كے تعلق سخن طرازى كاكرشمەنىبىسىجېنا جاپسنے۔ اور بيا جتماع كبر مقام رہا؛ اس مقام رحولا ہور شہر کے ایک طرف آیا دی سے کم وہیش تدی ل

جنازه عازي علم الديي شهيد وحمته الله عليد



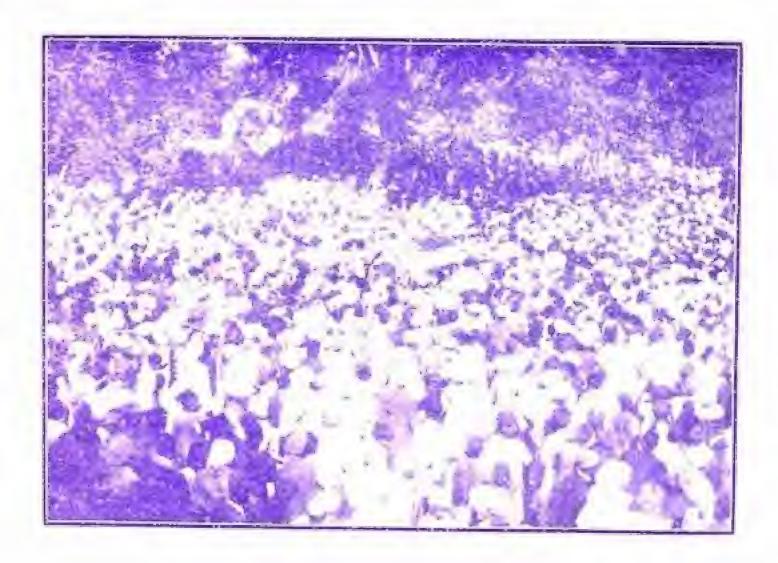

پر کنیرالتغدا د لوگ والیس لوث آئے۔ وسیع و عربین ساط کیس آدمیوں سے اس طسیع مجری برطی تقیس که قدم امطانا دستوار تھا ۔ لیکن جس نعداد میں لوگ واپس آ سہے مقے اس سے زیادہ تقدادمیں جارہے تھے۔

اجتماع كانظرو إجربي كيميدان كيطون جنف لاستفباتين مه مب زنده انسالول کی دو بے بناه موجو ل کارتقی

زارسے ہوئے تھے۔ ایک موج شہر کی طرف آرہی تھی اور دوسری موج میلان کی طرف جارہی تھی، چوارجی کے حیصے میں جننے رم ط محقے میل رہے تھے بلہ لاہور کے جننے سنفے تخفے۔انتہائی جوش عقبدر کے ساتھ اپنی مشکیرے بھر۔۔ لئے کھوٹے تھے۔ بلدیہ کے فائر بریکیڈ کا این پائپ کے ذریعہ سے میدان میں یاتی بهمهنيجارها مخفا سبعقبيرتمندان شهيرك وصوكاسا مان مخفا مبناز سيبيل لابهوركا برطب سے برط ا ور حجو ہے سے حجوثا آ وجی متر کی سے برقنہ پوش خواتین بھی اینے رمول یاک بھلے اللہ وسلم کے شہید کا آخری منظر دیجھنے کے لئے بتعداد کتیے بیلان میں نیچی ہمونی تھیں اور پہنچ رہی تھیں۔ سترسنر اپنی اپنی سال کے بڑھے جن لى كرى كبولىن بن كى وجيه مع حجاك كئى تقيس اورجنبيس قدم أعظامًا ومثوا رسخا، ہے تابانہ وہاں جنبیجے ہوئے تھے۔ اور ننہ بدرا ہ حق کے نظارے سے اپنی آ تھیبر مضنڈی کررہے تھے۔انسالوں کی صحیح نعداو کا اندازہ محال ہے۔ لیکن ملاشا ٹیا مبالغه کهاجاسکنا ہے کہ اس منظر میں پارنج حجه لاکھ ہے کہ سلمان شریب مزہوں کے ونبانے اسلامی علوم کی کتابوں میں شہاوت "اور شہیدائے الفاظ راسے ہول کے

چاریای سر محیولوں کالب نز کتا ایس مبنز پر ایک جو بی صندوق رکھا کتا ۔جس میں اس شهیدرا و حق کا خاموش حبر سند تفا، جسے آج سے بندرہ روز مشترایک ونیا دی عدالت کے حکم کے مانٹون کھالنی دی گئی تھی ۔صندوق کے بالائی حیقے یہ ایک ساوہ جاور رہای ہوئی گفتی جس کے حاضیوں پریشور کھا تھا۔ خنانبيم كدور روز أمسيدويم بدال را به برکال پیخت داریم اس حیاور مرده و خُصا بی بالشت او پخی کیپُولول کی ته تھتی ۔عقبیدن مند نو کرلول میں جھولبوں میں اور ٹومپول میں کھیُول کھر کھر کر لارہے تھے ساور شہیعہ کی متبت ہم عقیدت مندانه ڈال ہے تھے۔عرق گا پ کی بونلوں پرتوبلیں جیرط کی اوراُ نڈیلی حیا رہی تقیس۔ خلامعام کتنے من محیول اور کتنے من عرق شہیدعلم الدین کی ندر کیا گیا۔ فىلامعلوم كېننى زىانىن اس روز "برال لا بەنىكال سىخىنىد كرىمى" كودىپرارىيى تقىيل-بىپ شهادت "بير بصداقت اورسياني كي زنده كوابي" كن بر اندلين اخلال س محفوظ تنهائي ميس ايك بظامركا ملاً فاموش سم مرحقیقتهٔ مهرتن کو باوجو د کواسی و سے رہا کتا۔ علی ال علان کواسی د ہے رہا تھا۔ زمين كي وسعت ميس نسنة والے مزندہ و بجد و اور سطح ارض سے لے كرملاء اعلے تك كى برسائيج سنتى كوسنار ہا بخاكہ جب تك فرزندان توحيد مايں قربان ہونے والے ا فی بیں -ان کے آفاومو لے <u>صلے اللہ علیہ و</u>لم کی عربت وحرمت کو کو بی اندلیشہ زنده كوا ہى ۔وه كوا ہى جسے دنيا كى كونئ طافت خصطان نهيں سكتی به حقیا كادہ عدا

جھٹلانہیں سکتی جس کے حکم کے مامخت شہیدعلم الدین نے اس اکتوبر کی سبع کو لاقه و الأولى المتنافي المتنافي الما الموكا الموكا المقرد كى زيا فى تم نے سنا ہوگا - اخبار واور رسالوں کے صفحول رو مجھا ہو گاکہ وکلا تقولوا لمئن یَقْتُنل فی سبیل اللہِ اموات بل احياعٌ والكن لك تشعُرُون و توبيه عوه زند كي جرموت كي درين سے اہرہے جس رسا سے فرزندان توحید گواہی وے رہے ہیں۔ لاہور میں ہواؤ ئی صبح کوچے بڑجی کے میدان کے اندریا ہے لاکھ سلمانوں نے جمع ہوکہ گواہی دی حكومت كى عدالتين اسين اصول وقر اعد كمطابن انسالول كے جرم وبلے جری كے فیصلے كرسمتی بیں -اپنے اصول و قوا عد کے مطابق لوگوں كو بھا نہاں دے تسكتى ببس اور ان كے حى وزندہ جيمول كولمحول اور منوں ميں عام ستمات كے مطابات بے حیاں بنا سکتی ہیں۔ مگراس زندگی رہے انہیں کیا دسترس طامیل ہے جس کا ایکنظر ہما نورسری صبح کوچوٹر جی کے میدان میں رُونما ہوًا ۔جس میں مرحض لا ہور وفقت کا بى كے لا كھول مىلانوں نے شركت كى بلكدانيالہ، امرنسر، لدصيانہ، حالندر فني گوجرالواله،جبلم، گیجرات اورمها بوالی نکے مسلمان سینکط ول، سهزار ول کی تعب ادمیں

علم الدين شهيد عالم دين نه تفاروا عظ نه تفا، كو في مشهور ياغير شهور رصو في وشقى نه تقا كينى گروه يا جماعت كا قائير نرمختاكيسى ملك بااس كے كبى جضے كا يا وشا ٥ اور سلطان منه تفايس ارزمبركو حِرُجى كے مبدان میں جمع ہونے والے لاکھول سلما اوّل میں سے شابیجیت افراد کا ذاتی شنا ساہوگا۔ تکراس کی شہادہ کے اور حرمت سول پاکصلی الشرعلیہ وسلم ریکسس کی زندہ گو اہی نے اسے و دمقام ملبندعطاکہا جوہزارو القبار، ہرداروں سلاطین ا ورہر اروں علماء کو بھی تھیب نہیں ہؤا۔ جن کے آوازہ شہرت میں ایک دنیاب رہی متی ۔ یہ ہے مقام شہادت، یہ ہے نصب بلند مین بُقُتُلُ في سبيل اللهود إن هان عان تذكرو فين شاءً عَن الله وتبسبيلا بجوم کے الحقول میں مختلف اخبار منے رکین سیار سن کا سرورق شہید کے خون کی طرح سُرخ مقاا ورصفی اول را ایک نظم درج تھتی۔ جو بے عدمیند کی گئی اس نظر کا بیملاشعربہ ہے۔ كسى نے جا كے المالدين سے دوجھا تو حكم فتل سستكر بھى ہے بشائ جنازه كون يخصايا اقبال نے بيموال كيا كر جنازہ كون برطائ أماكبا كننه يبرحوم كے باط لعمند سے دیجھو - انہوں نے بیرحق علامرا قبال كوديا جنهول نے سید صاحبے ایما برحضرت مولیا متد محدور دارعلی صاحب ایم گرا می لیا۔ مگروہ نتربين مذلك عقدا وركهاكيا كافيصار جلدهمواس ميرقاري فحمتمس الديون حكانام لياكيا بجوسجروزيرخال مرحوم كيخطب ينبن -اسكے بعدمولانا دبدارعنی شاہ صاحب معم

علالتين شهيدي في في في المحصيلا رضا كارواكا جن نظام اكابركي مساعي جمب له ساڑے ساڑھ کے قریب جنازہ اُمٹیا یا اسبر اربا لوگ کندہا جہاڑہ اینے کے شتیا ق میں آگے بڑھے بہمت سے لوگ جو کندہا جیئے سے محروم بہے۔ انہوں نے اپنی سچوط ماں تابوت کے بانسوں میں ڈال لیس جو کو سيكط ول لوگول نے تھام ركھاتھا ۔ جندامك بدباطن اشخاص نے نظام كودرم برسم كرف كى كوست فى مكرمولا ناظفر على خان رحكيم المحرص اوروبكر رضا كالأب علم الدين كميني كى مساعى نے نظام كودرست كرديا مسلمان كلئه شهادست وردرود سٹرلین برطبت جلے اتر سے ستھے۔ اوک شایت امن وسکون کے سا بھر میانی صاب زنده بادا ورم ندوستان زنده باد کے نعرے سکائے جاتے گئے۔ لوگول کامانتا اس وقت بھی لوگ دور دور سے بھا کے جلے آہے تھے جما تك نظر كام كرسكتي كفي - ويُورّنك آ دميول كاسمندر

تبرستان میں آئے۔لوگ اِن کے گرو رہانہ وارگر رہے ستھے۔ آپ کے گلے میں کھیولوں کے جنازه ميا في صاحب من موجد عقد راه مياني صاحب بينجارو بالوك منازه مياني صاحب بينجار وبال براريالوك منازه مياني صاحب من المعربي والمالوك منازه مياني معربي والمنازه منازه من المعربي والمنازه منازه منازه من المعربي والمنازه منازه من يركيسنك يب عظه كني كالمس محيولول لديم تح عظم ومفت كيوانقسيم كريب عظه . ه و مد کھو ا کو نبرنها بت صاب تھری بنائی گئی گئی لوگ کھیول لاکر قبریس کھینیا۔ ہے فيهرون كالمخفير بهانتك كهجواد كالكثر ورست ومن مجها بؤاتنا والبح كيعد نعش قبر بیمان تا ری کئی - اس وفت نام بهجوم کلماشها وت بط صربا بخفار لوگول نے لاتقدا و ہار اور کھول قبر میں کے اس کے بعدف تحریبی کئی ربعنی مٹی دی گئی) رضا کارواک نزهم اکام رئے ہے انہوں تمام گشاد چیزوں کولیے قبضہ بن کر لیا ۔ اورا علان کردیا کا کریسی کی چیز کھوگئی ہو تو کل علم لدین کمیٹی کے فتر میں آکر لے سكتاب - إن كوبهت سي جيزين وستياب بونين -اسے آتبر پرمئی رہا جانے برمھی لوگ سروار ہاکی تعداد میں م کرمھیول جوز ہارہے تھے۔اور الهال ووسرے شہروں کے اوک ہی جناکے جلے آرہے تھے معلم الدین کمیٹی کے رضا كالامنيخش مبلوان كي عبت مين اينے دفتركو جلے كئے ۔ اع اسرشفيع - فواكثر مراقبال مولينا ظفر على خان، مماك ل وين ا قيصراغل مصطفا چرت علم حرص رحبهول نے بجوم کو بسيفش طف اطلاع على آب فوراً سنين رميني ليكل وي کی . نماه رات آئے ملین پر حیا ک ارگزاری اور سیلی ٹرین لاہور پہنچے گئے۔ دومین

بی و نکومیاں علم الدین شہید کی میت حکام نے ہمارے والدکر دی اور شیدوہ تو کی وصیت کے مطابق پُرامن اور بغیر کیے ناگوار واقعہ کے میانی صاحب میں برفر فاک کردی گئی میم میم فرم کی طرف سے ہر انجیلنسی سرحاوزے ڈی مونٹ مورشی کا وائٹ کی اداکرتے ہیں کہ انہوں نے ازرا و عنایت ہمانے و فدکی اس درخواست کو منظور کر را بیا کو میں تا ہمور میں دفن کرنے کے لئے ہمانے حوالدکر دی جائے میکوشت ہجاب کی کمیست فاہور میں دفن کرنے کے لئے ہمانے حوالدکر دی جائے میکوشت ہجاب کی طرف سے دوراندیشا نہ تدبیر کا بیغول نہ صرف الی وفد بلکہ تمام میم قوم کے لئے تم سے اطمینان کا موجب ہوا ہے ۔ جنازہ کی موقعہ برسلان اس کے عظیم الشان اجتماع سفے اطمینان کا موجب ہوا ہے ۔ جنازہ کے عوقعہ برسلان الی اور فرقوں کے باشندگان فاہوراس کے باشندگان فیموں کو بار سے بیا میکھوں کو بار سے بیا میکھوں کو بار سے بیا میں کو بار سے بیا کہ بیا میں کو بار سے بیا میں کو بار سے بیا کہ بیا کی بیا کے بیا کو بیا کی بیا کو بیا کی بیا کی بیا کو بیا کو بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کو بیا کی بیا کو بیا کو بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کو بیا کی بیا کی بیا کی بیا کو بیا کی بیا

اس علمان رئیستخط کرنے والے اکا بر کے اسمائے گرامی حربے بل ہیں: ۔ سر محد شفیع ، سر محل فیال ، خلیفہ شخاع الدین ۔ سیال عبد العزیز یہ مہال اسپر الدین یسید محن شاہ ۔ ملک محد مسین ۔ مولوی غلام محی الدین

مسلمانون عارسا المحالية المحال دنیامیں روائی حبگارا اور قتل وغارت ہمیشہ سے شروع ہے مہندُ مندُ و كويمسلمان مسلمالؤل كويا مهندومسلمالؤل كوا ورمسلسا ن مبندو ُول كو مايتے يسبت ہیں ۔ گریسی کو کا نول کان خبر بھی نہیں ہو تی ۔ ایک ووسرے کے متعلقین آگ و و کرکے خاموش ہوجاتے ہیں۔ اب موال یہ ہے کہ علم الدین کے لئے کیول مسلمان متحدہ ومتفقہ طور پر اظهار سمدروی کرنے لگ سکنے؛ اِس کا جواب میر ہے کہ علم الذین ہرا بریل سے مہلے کھیے ہتی نہیں رکھتا تھا ۔ اگر وہ کسی اور لے گنا ہ ہندو کو مارڈ التا توسلمان اس سے طلق ہمدردی نذکرتے۔ مگر بیال ال اُس کے صنہ نہ ایمانی کا آگیا۔ وہ ایسی برگزیدہ سبتی کے جُرم عیثق میں پرا كيا يجس كومسلمان بعداز خداسارى مخلوقات معيرتر اور افضل فيبين كرتي بیں -اورجس کے حق میں علم الدین کے مقتول نے شابیت نایاک کِتاب شالیع کی تھی۔ بین سلمانول نے اِس اسیرعِشق کی رہائی کے لئے قالو نی جارہ جونی کرنا ضروری خیال کیا۔ اور اس معاملہ میں اس کے غریب باپ کو زیادہ زیر بارکرنا مناسب شبحیا- اگرسلم و کلارا نیار سے کام لیتے تو اس قدر روبیہ خرج منہوتا للمالؤل نے نهابیت فرا غیرلی اورطیٹ خاطرے حیندہ دیا۔ابتدائی عدا میں ہسین میں ، بانی کورٹ میں اور تھے پرای کونسل میں اس کی رہائی کے لئے اس میں فریباً انگارہ ہزار رو پیرخرج کردیاسہ تناست فتح توقيمت سيكفى في العامير مقابله نو ول نانوال نے وکے

علم الدین کے لئے فراہمی چیدہ کا کام مولوی محروبداللہ صاحب چینائی نے روی سرکری سے کیا ہے۔ خدا اِنبیں اور تمام دوسرے خلوص سے کام کرنیوالے سلالال كوجزائ خيردے۔ والدشهبر اگريباط ہے تين ہر ارروبرانے باک سے فرج کرنے اور دوم رار روس کامفروش ہونے کا اظهار کرتا ہے تو است فول كرتينا چاہئے۔ قرين قياس ہي ہے كہ بہلے والد نے خرج كيا - كھيرجوً ل جُول سلما بنوں کو ہمدردی ہوتی گئی چندہ فراہم ہوتا گیا ۔ بہرصال مز خلوص سے کا مکرنے والول كوشهيدك والدبراحيان جتانامناسي اوربذاس كوبدظني يسي كامليا زیبا۔ مسلالوں نے اخرت اسلامی کی وجہ سے روپیر صرف کیا اور طالعمت نے دہر بیری کے سبب - جب دولؤل نے ہمدردی سے کام لیا تو ایک ورکے بربد لطنی رو انهیں ۔ ہاں اُن و کالت میشید مسلمالذں کی قومی بے جستی قابل فسوں ہے جنول نے مفت کام کرنا تو درکنا را دوریدلیا - حق سے زیادہ لیا اوریت

----

### لابوراورمانوالي

میل تین گھنٹوں میں طے کرکے مکوآل جائینجتی ہے۔ مکوآل سے جب جلتی ہے تر خوشات مک وجزب مغرب کارم جراتی ہے مگر میرمغرب کوسید سی مجوجاتی ہے حتی کہ ایک سویتروس کافا صلہ ملکوآل سے اونے چید گھنٹ میں طے کر کے کندیاں البنيج عاتى ہے ۔ كنديآل سے ميالوالى دين ل شمال كى جانب ہے - بهال كاڑى ٢٩ منٹ من بینی ہے۔ لاہورے میا زالی تک مقرد کلام کا راسال سے بین ویدائل ہے اسے میانوالی! مجھے معلوم ہے کہم نے تیری واجول کواس قدروفنا وسیے كيول بيان كيا إصرف اس ح كراكيك ليبياعا شق نيرے بال حيدروز قیام کیا اوراس کے جا ہے والوں کائس تک تا نتا بندھارہ علم الدین خواہ مجھے كتنابى مبارك سجے كرتيرے ياس أسے درج بشمادت نصبب مؤالگر تو لاہوركوئن و کھانے کے فابل نہیں کہ اس نے ایناجیتا جا گا جر گوٹ تیرے اس مجیحااور تو نے اسے ولی رحظ صاکرائی و انست میں بعیان کرویا۔ اسے میان الی اکیا تر نے نہیں دہ کیولیاکہ اپنی طرف سے تو نے جس کی مہتی مٹا دی وہ سرا پاجیات بن کیا ۔جس کے حبم کو تو نے اُس کی شان کے شایال حجد وی وہ مجے سے حدام و کرکس شان سے اپنے قدرشناس تمہرلا بور اس مینے کیا . شاہنت ہوں کے آفاکا ندائی سینیل ٹرین میں محکام وسیاہ کے عبار میں اپنے تئیر مراجعت فرما بوابها اس كالكول عاب والول في أس كاخيرقه بازآمدت و ما در کوے ما بازآمد آب جال درجوے ما

## المهمية كاموار

علم لدین شهید کامرارس قبرتان میں بناہے وہ بنام مبانی صاحب و میں وم ہے۔ یقبرتان تعديمن كم يقل لا بيك عنوب كي طون بعد لا بوشين معرفك جوب عزب كي مت واقع بوا ورورا صدومان في موارى الكركاريب -موتى اوراناه عالمى موازه سالكن قرستان كے سروع میں جنازہ كاہ ہے۔ اسكے پاس سے جذب كو تخة مرواك كلتى ہے . ما مونے بائیں اعدمانب مشرق ایک و تقریر شدہ کے اور گندوار مقبوط کے جو کبلانی ہیں بوديافواله كے وضر كئے مضرف مے تيران والم عليشاه صاحب و محله بير بيانيان من بتے بين كور في بي مول مح رقيم مرجدي انى في الماليان مرجوكا ماريخ مريب عن كفت تاريخ بنائيق حق شايق راسال معجد بیران کسید فی بهشت قوم دان رومند کے گے گورکنو اکا تکیہ ہے۔ اس بجہ سے گے طلیس تودا میں تھراب مواک مت غرب علالدين شبكاموارب جس كي موجرو الورب ب كرقبرك كرو والفيول كي مقري رويواري ۵۰۰×۱۰۰ فطیمی مونی ہے۔ قبریائیان کھواہے سرانے کی طرف میر جھنڈالہ ارہ ہے جباع فی رسنبرئ مك ما افت رويم اب اس كياس كياس كياس كاير في المخ قطعه كالثكادياب قطعه عاض ما في ما الله و الموقع من الما المعنال و المعنال و المعاليم ال ندوق وی ہے جس من ائرین آنے میے والتے ہیر جياني تجيى بحبري علمالدين كقبليترى طالعمبار

مالات کے بہتے ہیں ہاں ہی بب چولداری ہے جاریش اور شری گرمی سے بجاف کے لئے کھاری کی گئی ہے ۔ بخور یہ ہے کہ مزار کے لئے ۱۲۷×۱ وف کا احاطہ جیو الرباقی حجم جیوف کے حیار براسي حارول ارب سلن عائيس كنوال الكواياجائي مستحداور دو حجرت بنوائه عائيس بهار ى أوركنورى كى صرورت الناس داركة زيب في وسجدين وجودين ترتيسرى بنانامنامب نبيس مرنگ يا في كهاري سے اسلئے كنوال ليگا ناجمي بيفائيدہ ہے۔ بيلے يجبي نل كا یانی ہتھال ہوتا ہے آئیدہ بھی اسی سے کا کینا جائے۔ والد شہبدکتا ہے کہ حضرت برسیرجاعت عليشاه صاحب فبليملي يوري سجد مؤلفے رمضر بين - بها دا ان كي خدست ميں کچيوعش كرنالفها راحكمت موفتن كيم يحنى بو كالكريم بيء عن صرورك كے كماس تحویز كوعلى عامر بینا نے سے بہلے اس كے فتیج رغور مزور كرلس جب ميلي ساجد سى خازيوں كى مرشيخوان ہوں توامك و كي تعمير كمانتك فرين صلحت بيصاور خاصكراً من قت حباس موجوده محبرل كي رونق من فرقاتا اغلب بوراً كركوني كي كي كالمرين كي مني مبيت توسم كهيس كي كديم مصلحنًا اس كي كمي الكونستول كونظان ازكر بأكباب اشكاموادي تاج الدمين حرجوه والي حارباني رجبازه الخطاني كوتيت وغيرا تواس كرهى ملتوى كياجامكتا ہے رہاكہ من نوبيا كبورگا كجب أس نے بنى جان كونا مور صلفوى م قرون کردیا تواسکی ویتیت کود وسری جدکو آیا در کھنے ورغیر خروری مصرف سے بحنے کے لئے ملتوی اردینا مناسب ہو گا: ہمیں صفرت بیراجال ورد گرصاصان اس مغور ذمائیں گے۔ نہ ماقى سام داركوشاندارساناسواس يسكسي سلمان كواختلات نهبير محرسكتا ساسرجانبازعا مخمري كي آخري آلامكاه جنقد عظرت جروت اسلامي كامرقعين بحاب تاكه مخالفين بيرينه سیکیں کے سلمانون اس جنانے کے ساتھ تواسق رشان ومٹوکست کا اظہار کیا اور اس کے طراقوا مہول کی ٹروپد۔ مزار رجواحا ہے وغیرہ کے تعلق ج غلطا فراہی ہیں ہیائی ی بیں وہ حاسمۂ اں اور منکووں کی کرشمہ از بال میں ہم نے تحقیق کیا ہے کا وسط روزاً

آمد فی الحال موار دیریسے کم بها ورجه ات کوسوئین وبید کے قریب بیافواہ لوتطعاً غلطہ کہ د ہاں موبی کے قریب بیافواہ لوتطعاً غلطہ کہ د ہاں موبی کے قریب بیان کا مقام ہے ۔ وہ کون اساء و استخص ہوگا جو البیم گئیروں بی بذکاری کی نیت سے لئے ۔ اورخواہ مخواہ اولیا، وشہدا کو ابنی ملاعالی و استخص ہوگا جو البیم گئیروں بی برکاریں کے فرو د نہیں کا وہانوں کو گورشان میں گری تیت سے کا گواہ بنا ہے ۔ اور حکا جا اسکا ہے ۔ نہورتو اس سے نہ مردول کوروکا جا اسکا ہے ۔ نہورتو کور ہال میں موبار میں کے ساعتہ ہم زیارت جا نااور یوہ کی با بندی کھنا ضروری ہے ج

اس فيران كان جيمي شهر يووب

جيها مذكور رئوا فبرتنا أكل مم ماني صاحب اورايورا في مباني بنج وهيرا متحقيقات يتي م<sup>ريك</sup> ہے کہ اکتبر با دنشاہ کے عہد میں سام کی میتی تھی جو بحینیا بی میں ملائے سبحہ کومیاں کہتے ہیں سبلنے اس بنى كانم مبال كالمون منوب حانے كى حبر حمياتى پياگيا بشاه ريست علمارات اور كتے تھے رئيس علمارها فطحبان هجيك لمصيقي معافى كارويانهيس كومليناا ورويجوعلها مليت ببهم وتا-إيك تبدان کے ذرند ابو هجال فادیم افیر فررہوئے بہت کا اُن سے فتلات کر کے زفست ہو كئے اور بتى وران ہوگئى مصرف چند شخاص اومخدصاد کے متعلقین میں سے باقی رہ گئے۔ اسی اثنا میں کے شخص میرعلیٰ می مکھٹر سے بیال نے۔ بادشا ہ نے معافی میران کو الوقھے پیٹا كاساجھى بنا ديا۔ إن و نول كے تفاق سے بيموننع كھرآ با دسوك مير على حد جنب رفع ميركر تووہ اپنے اپنج برز رکوں کی منشوں کے صندق سیس لے آئے اورانکومتیانی مین فن کردیا بینجا جام فبركودُ صبري كهنظ مين المازايانج صندُ ق مكجاد فن مونے سليركا عامياني بنج و عبرا را كيا تجفيق

ال متداول على أتى ہے اسمانى بنج د طبر كا صال منائيس سنتيج موصوت (الويجر عن مرار الرام كر مك ملدو كي لوروس مي المحقة بس ب م حب سلطان سلطين برتي مندستان بل سياستط جاليا توحضرت ميدالسادات ميوعي زي جوشيخ زير الديم غازى كے حقیقی مجاني اورا كاراني لائت ميں محصے بھی دروتشراب لائے انہولے نينت كى كه وهد لما ن لعاشقين كى قط العالم عظم إستر تعلى التي كير طلاب إلى التعكال طريقية حل ينكم حباب شهرابها نور رالا بور من من يخي توحفرت بندكي قط العالم كي وفد منوره من بني مشغول دت ہرگئے۔ اِسی رات انخضرت رہنے عبد الجلیل کا مجھے باطنی ارشاد ہواکہ فرزندم سیفلی کوطرافقیت کے أنكال تجاف طوراينا وماساربناك ورآب كالأتهجي ببريا تقيس ف ويا سيعلى فيجي ايابى ملاحظه كيا خيانجيره واكث تابيري حبت من بساس كيابده مياني بنج ومراك نزديك سكونت بذير ہوگئے . وہيں آئے رصلت كى اور وہيں كے مزار بنا جو شہر ومعروف ہے۔ اس سے نابت ہواکہ میانی بنج وسرا ابابر بادشاہ کے عدمین بھی مرجود مخالعنی کا ویت بھی سلے جوہا رکا سال فات ہے۔اس کا بٹیا ہمالہ اس اس کا بٹیا ہمالہ است میں فوت ہوا۔ جب کاکبر جود و معال تھا اورجورتان يتك باوشاه مهندرا بمعط اسكاح حبسميد من تعبى كذا مساكبنوكه ينجابي من فبركود معيركة مِي وْتَعَيرانيين كنتے ہمارى ندان كتابى جوفارسى سے سے ميانى بنج وہرہ سالكھاہى وبطرہ بنجابي من مسحن كو كهتے بيس مكن ہے كہ ريمون سے اپنے بنج ميحنوں كى حب ميت تبور مومنت كا سے كفارسى میں ماحرب دے نہ دیمکن ہے امریخ ڈیبرا ہو۔ پنج وسراہ یا بنج و طور اچرجو کھی ہو سے موسع عبد بابرى ميں موجو دمخنا بخفيفات جنتي ميں سطور ہے كہ او محكد بن جان محدموں ون شيخ طيا سربندگی ح تقشيندي كيرمديم شيخ صاحب حفرت محدالت في كيفين فترتقے اور حصار لا بهور كے محله

لاہوری کی تحقیق کے مطابق آپ قرایشی فاروقی دازا ولاد حضرت عمولا دقی ایمی بسیتان سے لاہور آسے اور مرموم مناسلہ میں بعبد بنتا ہنت فازش وجمال ہور میں بعمرو کال واسل بحق اور میانی میں فن ہوئے "

چونکے شیخ طابیرنے فرمایا بھٹاکہ جوکوئی میر کے حاطئه مزادمیں مدفون ہوگا اس کے لئے میری خدا مے عاہے کو عبتی ہواس لئے آب کے فتقد آپ کے پاس فن سونے لیکے جب عہد محد شاہ باوشاه مين موضع مياني بالتل حرفك توريح بجه عام قبرشان بن كئي يعني اس موضع كوعام كورشان كي فكل فتياركنے ووروسال مو كئے ہيں - اور خواص كاتو سرجار روس سے دفن ہے . علم الدين شهيد كي مزارس آ كي موك ريط علم ايس اورشرق معزب كوطب والى والكے كالمنے كالچيزيا ال كريول وربرارجوب كو برط صطلب اوسامنے يُزا في عمارتين طبس كى وی عارتوں کے میں طاہرج کا مزارہے جس کی جارواداری کر بھی ہے معزب وارطاب بندكي كالرب مختصبي مسجدهي خسة حالت بين بسيميزار كيثمال كي و الك كول ساج وترق ب السي كورتنج وصيرا كمت بس اسي مزار كے جوب شرق كى لون الماليتان عارت باغيجيراني كان ممراز وجدهما الجبر رنجيت منظم كنام مع وموم مع والمالي كى تعمير ہے - راتى كى قبراسى باغيجيس ہے جواب كارست كى كميل كے كيار ورس بعد فوت ہوتى رناسلم راجى زوج بلاول كى طرح كيول دفن بوتى ؟ بن يا نصر نهيل سجها +

فتاراجيال جيني كوارافعات روكن كسبيل

علالدین تنہیں کے جنازہ کی کیفیت دیکھنے کے لئے چوٹر جی گراؤنڈ میں چندہزہ ناریکارمجی محقے جر دیکھ میں کیے کرمیران ہورہے تھنے کدرمول شرصیلیا مشاعلیہ وٹم کے عیش میں کفار مفرازیوں

كحطوس وجوديس بارلاكه سازاندسلمانو كالشائخيس مارنا بؤاسمندركس ينظير صبط ونظام سے قائم ہے بیس اس نظارہ کو دیکھے کرآئین حسد سے جل کئن کرکیا ہے كئے ۔ جنا سخير تاب نے كوسنے دينے تروع كرفيائے كەسلمان فانلول كواسمان برحراها كر امك بني رسم كى بنيا و دال رہے ہیں جالانكر پہلے خود مندوسى راجيال كى ارتفى كا حابير كال كرالبادى اظلم كے مصداق ہو كيكے تھے عور سے مجھا جائے تو معلوم ہو گاكہ راجیال كى زندگى كا برا اكارنا مربهي كفنا - كهُ أس نصلمانوں كة قا ومولا روى فداة محمد صطفيا صلامته عليه وسلم کے خلاف ایک نایاک تاب جیابی جس سے کروٹر و مسلمانوں کے ل زخمی سے نے علم الدین کے ول کوشیس نگی اور اس نے بلےختیار ہوکرا سے قتل کر دیا یہندو وں نے بڑی شان و شوکت سے اس کی ارتھتی کا حاوس سیال سبر اروں مبند اس میں تغریک ہونے۔ اس کی بادگا بنانے کے لئے یا بخ ہزار وہیجندہ جمع کیا گیا۔ اوراس طراق سے دال زارت ہیں لیکھنے کی جرُاتُ لائي كُئي جِوابكِ نهاميت كمينه حركت ب ربائكل صحيح تكھا ہے انقلاب نے كەسلمان ازسرتا یا عقف رحم رواداری اور یکی مے میکر ہیں۔ مگران کے دلوں میں نشتر چیجو چیجو کرچم اور روا داری کی توقع رکھنا انتہا درجہ کی جمالت ہے۔ آؤسم آج بھی س پس میں ابنٹیئیں۔ حیوالڈل رگا بیُول) کی خاطران اوٰن کا خون نریمائیں اور ایسی صورت حالات سپداکرویں کہ کوئی مند واکو نی مسلمان کہی مذہب کے ہزرگ برکوئی حلہ نہ کرے کبی کے مذہب اور سلم شعا رطعن مذکرے ٹاکہ ناگواروا فعات کا منبع ڈک جائے۔ الله رسار محدول کی توقع رکھنا نادانی ہے۔ مسمانول كوتوبيك بي بواسطة ربول كرصيك تشرعليه ومعملات كرالانستوالذين الخ ه بزرگو ل کے حق میں گستاخی نذکریں تو آیندہ ہمجو قسم صنادات كتاب- وَمَاعلينا الدالبلاغ +



والمرابق المالية المال

افل

ایک فون کی بخت وی کاالهار

بهم وسياجيهي بيأن كراكت بب كم علم الدين ممارا صورت أمنت ناند بقا بهم نے بیرکتاب محض اُس کے عشق رسول مقبول صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تکھی ہے۔ ہم نے چندو کیل دوستوں کا بھی اس سلنکے میں خاص طور ہم تفا مرجب معلوم ہواکہ اُن کا کام اخلاص برمیتی نہ نظا نوسم نے اسے ترک أرديا- مناسب معلوم مواكدان كى بائتەس نيك بخت خاتون كا ذكر كديا جانے جو محض دینی الفت كی وجہ سے زماً سوروپيه كی لاگت ہے علم الدين کی لوح مزار تیارکرارای ہے۔ ہے . بی بی نومسلمہ ہے۔ انجمن حمایت اسلام لاہرہ کے زنا پزنجسسیم خانہ کی مہتمریہ نام غالب احن آرا بیگرءوٹ مسزریگ ہے۔ علم الدين سے اس كاكونى رست نہيں۔ صرف محبت رسول صلى المضر كارشت ہے جس نے اسکے ول سے قافیہ ورولیت کی قیدسے ازاواشعار موزون کرائے ہیں جو چندروز میں و رکان حاجی معراجی الدین اینڈ سنے سنگٹا منظریش کریک اوران مردول کے لئے سبق آموز مول کے رست خننا بھی، خلاص ظاہرہیں ہواسے

كم تبايزصدق مردازصدق زن آں ول مرصے کداززل کم بود آل سے اندکہ کم راست کم بود

العراورخود يرس اكسيرزن

بهرحال تقل كننسب درج فربل ہے- اخلاص ولى كود بكھنا جاہئے مذكه زباني فصاحت کو.

> لِسْمِينِ الرَّحْزِ الرَّحِيْرِةُ لا الداع الله عَندُ رُسُولَ لله مزقد غازي علم الدين تاریخ بیدایش س دسمبرشد ولیم تاريخ فهادت الا-اكتوبر والإلام

> > اظهارالفت

رمنهم محلي والجم بحم يركسو عازى شبرانشروا قربان ہو رکھ نبی شان مختر عاشق حق وكيمان الوبيش كعوات مو ال وزرا ورزنرگی فزان این سیجیے

بجلی کر کدی استداکیسروالی ا وسنقے رحمت جھڑیا ل لاد تبیا ل اسعانبق حق ولدا رمخستد أرزو برأف كي جھے خوشي كيول نہو جام الفت بي ميرا وحق مين ويك

سيدرنا المحمدان وكم الدى كا ويدني

روز شهادت غرس

صاحبان! آپ نے علم الدین نہید کی جو وصیکتیں ملاطلیم اُن میں آپنے دکھیے لیا کہ سنت مہید موصوف سے ماتم کرنے سے کئی بار منع فرمایا ہے ۔ کہ کوئی مسلمان میرے جنازے برآ نسونہ بہائے ۔ با ب غم نہ کرے ان صبرگاوامن کرئے۔ اورکونی شخص میت کے ساتھ ننگے سر تنہ کی کرنے میں موجود

علم الدین نے جو کچمه کہا وہ عین احکام آئی ارشاد بنوی اور اتحوال ثمرُ

دین کے مطابق ہے۔

جفر لمبار نوتے زخم کھاکر شہید ہوئے۔ تواکب سے عور نوں کو مائم کر سنے سے منع فرمایا - اور جونڈرکنیں تو فرمایا کہ ان رمائم کرسنے والیوں) کے منہ میں فاک بھردو۔ حنورکی رمذت امت کے لئے رب معینتوں سے ٹری معیبت تحقی - مگر اس ون حضرت علی اور لمخت عگر نبی سیده فاطر شیخی صیت حضورهم محے شرح ع فرع کیا۔ اور شرمائم کی محلس منقد کی ، حضرت علی حیب تنهيد يوئے . توصين تے صيركيا . اور ان كي صيدت موت كورسول اللہ ي عبيب واق سے كمتر نباياد ا مام حسین اسے سامنے ان کے فرزند ، کھنچے اور قربیب تریں رشتہ دار "لواركے كھائ از سكتے . اگراب نے صبركيا - اور الهار مائم سے الگ ر ہے۔ جب خودسیان حیک کو جانے گئے۔ توابنی بین کو وصیت کی کہ تم فالحمتہ الزمرا کی مبتی ہو جس نے رسول اللہ کی رصلت کی سب سے بری صیبت برصبرگیا. نم بھی میری وفات پرصبرگرنا۔ مولاناروم المام مين كامانم كرسك والله كونخاطب كرك ومان رورح ملطانے زرندانے بجبت جامهره را دریم و چول خانم ایست و قدیتِ رننا دسی شده بند يونكما نثيال خمسرودي يوره اند كه بني بين رمس خراس خاك كهن بردل ووين فرابت نوحم سركن البینی باک اوگ دین کے بادنناہ ہوتے ہیں ، ان کے لئے ونیاوی زندگی منبزلیمز ندان ہوتی ہے۔ اس کے اس لئے رہائی پر ٹھش ہونا چا ہیئے. مذکہ مگبین وا سے اند ہے تیری استحیس صرف تن فاکی کو دیمیتی ہیں وا ور

روح لطیعت کامشاہدہ منہیں کرنیں ۔ شخصے اپنی کورباطنی اور بے دینی پر مائم كرناما بيئ كيزكدان ارواح مفدسه كانفس نن سير مافي بإنا موجب نوشیٰ ہے۔ نہ کہ باعثِ عمر، ہم بہت خوش ہیں۔ کہ خس طرح امام صیبی کے شعلقین نے مام صیبی خ اور ان کے عزرِوں کی شہادت برصبرکیا ۔ اسی طزح علم الدین کے متعلقین نے صبر سے کام لیا۔ افسوس ان تھائیوں برہے جو کہلاتے مہن امام حسین کے محبّ مُركرتے بیں ماتم ورجنے فرع - وہ اگر دائر ذالاصلاح لاہوركارسالہ ماتم ى تنه عى جنندن لل خطركس نومعلوم موكه نوحه و مانم حرام بيات شهدزنده بس حنت مير عين كمنافيل و حديث ان مي نهن شوروس كرنيم خ شی سے ان کی جوخش مون عمر برآزاد - جوامی تصطنع میں دن رات بین کر تے ہیں عرس کے معنی ہس محلیس ثنادی با کا ح کا کھانا۔ اسی خوشی کی مناسبت سے بزرگوں سے یوم دصال کوعرس کہتے ہیں دیں اس دن مائم و توجہ بالکل نامناسب ہے۔ اور شہیدول کا مائم نونسی صورت میں کھی جانونہیں کیو محروہ نیس فرآتی زنده بس ـ اور کو ٹی غفلت ڈزندول کا ماتم مہیں کرسختیا۔ تصائبو! امام صبين اورعلم الدين كي وطببت بإدر كهوا در كبحي ماتم كانام نه لو ٥٠ نوحرلانى نليدت برخاك شهدمال انكست كمترين دولت البنال مهنست برنزس (سعدى) المى ازرند ببران - ٢٣ فرورى

و المنافع المن

خالص أردو بنرحمه غنبنه الطالبين

بدالفادركها فيعليدالرجنة ے۔ کہ اس کے بڑھنے سے ابساملوم بوائے کہ کو با بیر کناب تفیف بی اُر دو زبان بی کی کئی تھی۔ رہی مضابین کی آہمیین تو بی کیے درم كدوس كتأب كي تصنف الشاعت سحط ک دُه د شکیری کی ہے جس ک کوئی صفیری ہے ۔ اِسی تصدیق مطابین کو بط صکر کی جاسی ہے دين اسلام كى كوئى بات كوئى مسلم كوئى تفكم بنوئى تضيّبت أيسى بنهي جبكونها بن وضاحت سے بہایت جمعے اور مہابیت بر انٹر میر آیہ میں بیان مذفر ما یا ہو۔ قرآن اور حدیث کا خلاصہ تعدكهدياب - النسان كوابث مالك كى طرف كينجي اوراسكوطس ملادي اور اسكو دُنباد عامتبت بس فوشحال وبامرًا دبالي عرب يفي كمال ورجركي نوجه سؤن محبت ومحدت سعكام كياج سلام اس سم كى حرورى كما بول كے بنابين باكنرہ ومفيدمضابين سے كا ه لتے ہر کات اور فوائد سے محردم ہیں۔ دُنہ لوگ جُوحَضّرت بیرِ قدس میرہ کا مُبارک رف تعظم می كر هيوا تے سي واس كنا ب كوخريد كر ايك دند صرور شروع سے اخير خصّل تُذكره دُندگى بى جياب دياكيا بي جي مطالع سے طبعت برت بى البوتى يوسى م كرمعزز ناظران إكوتى صاحب اليها مدسوكا - كرمي اكادل موجوده جنك إورب كالمنتيم علوم كريخ ېو - بېنا بچه ښده کوموجود ه دېنگ در ر استص مقلق بيندائك كشفئ ناياب دستنباب بوائے بیں بچکہ کے سے بیروسیسال پہلے فاص دبان حصرت محد رسول الشرصلي الله عليه و الدوامحام وسلم سے بطور بیشن گوئی سے نکل میکے ہیں . حس میں حالات انقلاب موجودہ و آئیندہ سننی خیزواتیا صررشام روهم ومنت برئ المقدس والرآن وافغانتان بندا مين رجايان روس فراتس معجزات بجوببردد بكرمسائل مذكور صفروربيدرج بيبيء يركل حالات اس كناب كي برطف

وعفاية، وعفاية، وعفاية، وعفاية، واكتفري

# سوائح عمرى حفري والاعظم أردو

عالیجناب حفرت شاہ اجالی اصاحب کی ہے کتاب نایاب حفرت غوث صدانی تطب ربانی می الدین شخ عبدالقا در گیلانی سے عالات دکرامات میں جامعے بخاب بنایں حفرت مومون کے بجبین سے لے کرتا (ندگی کُل حالات می کرامات عالیہ بنایت تفقیل کے ساتھ درج ہیں۔ اگر آپ حضرت کے علم دفض کے بسوط حالات مدرسہ کی کی فقیل کے بسوط حالات مدرسہ کی کی فقیل کے بسوط حالات مدرسہ کی کیفیت یادان صحبت کے افکار دعنے ہ ددیگر کیفیات ظاہری دباطنی سے با خبر ہو کرسٹر اس کی با کو طلب خروا کر صردر ملائے فلہ ضرائی ب ورسٹر کی میں ب قواس کتاب کو طلب خروا کر صردر ملائے فلہ ضرائی ب علادہ اذیں حضرت موصوف کے وہ رسائیل جو علم الکننب سے معرد ہیں۔ کتاب بنا میں منسلک ہیں۔ یہ رسائیل مشہودہ رسائیل جو علم الکننب سے معرد ہیں۔ یہ رسائیل مشہودہ رسائیل جو علم الکننب سے موسوم ہیں جم مثاب میں اس عالی اس کا غذاعی جسیائی صاف اِن تمام خو ہو بھی اور قت الا اوار سے نام سے موسوم ہیں جم مثاب میں اس عالی سے موسوم ہیں جم مثاب میں اس علی سے کو اگر ہے۔

#### المرائع عمد الوو

حصرت مباب عوث باک کی کتاب ننوح النیب کا اُردو ترجم جس کی خوبی و کینے سے ہی تعنق رکھتی ہے . حصرت بیران بیر قدس سرہ العربز سے دل دا درج علام صروری خرید فرما کرمطاً کہ کریں ۔ اور فیض حاصل کریں ۔ کتاب بوط عصے مائی سے ۔ تھیت صرف آگھ آ سے د ۸۸/۶

#### سُوالِح عُمى تُواجِين لدِّين يَّتِي الجَمْري

اس کتاب میں حصرت خواجہ عزب نواز مین الدین حس سنجری جنتی اجمیری الدین حس سنجری جنتی اجمیری کے حالات درگی اور کرامات بہ تفصیل درج ہیں۔ عاشقان سرکار جنتہ اور در ادر کرامات بہ تفصیل درج ہیں۔ عاشقان سرکار جنتہ اور در ادر کو اجماع کر سال ہے۔ ملکا کر طابعہ در ادر کی آوگویا یہ کتاب جان ہے۔ ملکا کر طابعہ در اور ک

منشى عزيز الدين بم الدين ناجران كنابهو با داركشميري

